

یعنی حضرت مولانااسلم الله خان صاحب رشادی وقاسمی رحمة الله علیه کی حیات وخد مات کے چند نقوش

حسب حکم

حضرت مولا نامفتی محمر شعیب الله خال صاحب مفتاحی دامت بر کاتبم (بانی و مهتم جامع اسلامین العلوم بنگور)

مرتب

مولا نامحمر خالد خان قاسمی اساد جامعاملامین العلوم، بنگور

خاشر

شعبة نشروا شاعت ، الجامعة الاسلامية سيح العلوم ، بنگلور



# نقوش اسلر

بینی حضرت مولانا اسلم الله خان صاحب رشادی وقاسی رحمة الله علیه ناظم تعلیمات واستاد صدیث جامعه اسلامین العلوم، بنگلورکی حیات وخد مات کے چندنفوش

حسب حكم

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب (بانی مهمتم جامعه اسلامیه میج العلوم وخلیفه حضرت مولا نامفتی مظفر حسین صاحبً)

مرتب

مولا نامحمه خالد خان قاسمی استاذ جامعه اسلامید سیح انعلوم، بنگلور

ناشر

شعبه تحقيق واشاعت

الجامعة الاسلامية مسيح العلوم، بتكلور

(نَوْثِهَا اللَّمْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْ

# فهرس

| ۵   | كلمات تائيدوتوثيق: حضرت مولانامفتي محمد شعيب الله خان | 1  |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
|     | صاحب                                                  |    |
| ۸   | تقريظ:حضرت مولانامفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتهم      | ۲  |
| 1+  | تقريظ جصرت مولانا قارى انعام الحق صاحب دامت بركاتهم   | ۳  |
| Ħ   | عرض مرتب                                              | ۴  |
| I۳  | ميهيد                                                 | ۵  |
| 14  | ولا دت اورخا تدا في حالات                             | 4  |
| ١٨  | ابتدائي تعليم اور حفظ قرآن                            | 4  |
| 19  | ورسیات کی تھیل                                        | ۸  |
| 1'+ | طالب علمی کے حالات ایک رفیق درس کی زبانی              | 9  |
| ۲۲  | ندر کی خدمات                                          | 1+ |
| ۳۳  | جامعها سلامية يج العلوم مين تذريبي خدمات              | Ħ  |
| ra  | كمالات علميه                                          | ir |

| نقوش المل | (F)_ |  | (نقوشِ اللم |
|-----------|------|--|-------------|
|-----------|------|--|-------------|

| 12   | آ ب کے علمی کمالات کی گواہی                      | 194        |
|------|--------------------------------------------------|------------|
| 44   | تحرمري خدمات اوران كانتعارف                      | 11         |
| -    | ويگرخد مات                                       | 10         |
| 2    | اصلاحی تعلق اور برزرگوں ہے وابستگی               | 14         |
| 17%  | آپ کا اپنے شنخ کے نام خط                         | 14         |
| (**  | حضرت مولا ناعلی میاں صاحب کی خدمت میں            | łA         |
| M    | حضرت مولانا محمداحمه صاحب برتا بكذهن كي غدمت بين | 19         |
| M    | حضرت مولانا شاه ابراالحق صاحب كي خدمت ميں        | <b>!</b> * |
| M    | كمالات عمليه                                     | 11         |
| سومه | سا دگی وتو اضع                                   | **         |
| 2    | د بگر کمالات اور اوصاف حمیده                     | ***        |
| 64   | آ پ کی زاہدانہ زندگی                             | 44         |
| ۵۱   | فكرآ خرت ،خوف غدااورانا به شالی الله             | ra         |
| ٥٣   | حج ببیت الله کی سعادت                            | 44         |
| ٥٣   | مرض الوفات اوروفات                               | 14         |
| ۵۵   | تماز جناز هاور تترقين                            | M          |
| ra   | ہرا نسان و ہیں دُن ہوتا ہے جہاں کاخمیر ہوتا ہے۔  | 49         |
| 24   | عبرت کے تازیانے                                  | ۳.         |
|      |                                                  |            |

| نقش الله | <br><u>=</u> | نقوشِ الملم |
|----------|--------------|-------------|
|          |              |             |

۳۱ با قیات صالحات ۲۲ تری ایام می طلبه کونصیحت اور حسن خاتمه ۲۲ تری ایام می طلبه کونصیحت اور حسن خاتمه ۲۳ شاگردول اور وار ثین پرآپ کا ایک اجم حق ۲۳ سم کا وصیت نامه (عربی) ۲۵ ترجمه وصیت نامه (عربی) ۲۵ ترجمه وصیت نامه



بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ كلمات تائيدوتوثيق ﴾

#### حضرت مولا نامفتي محدشعيب اللدخان صاحب دامت بركاتهم

(بانی ومسیح جامعه اسلامیتهم العلوم وغلیفه حضرت مولا نامفتی مظفرحسین صاحب )

آہ کہ رفیق محتر مصرت مولانا اسلم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی اس دار فانی سے دار بقاء کی جانب چند دنوں قبل بروز منگل بتاریخ کے رحم مالحرام مطابق ۱۱ روسمبرکو اس طرح آنا فانا کوچ کر گئے کہ بظاہر حالات اس کا کسی کوانداز ہبیل تفاء اور کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ واقعہ ایک خواب ہے حالا نکہ یہ خواب معلوم ہونا ہی دراصل ایک خواب کی کیفیت ہے ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ 'داغ جگر'' بن گیا ہے ۔ اور کئی دنوں تک یہ حالت رہی:

و لو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع (الرمين عامون أوان برخون كر أسول روسكام بول براي براي براي وسيع بيد)

مسى نے خوب کہاہے کہ:

سمیته بحیی لیحیا ولم یکن الی رد أمر الله فیه سبیل (میں نے اس کانام یکی رکھاتا کہوہ بمیشہ زندہ رہے مگر اللہ کے کام کورد کرنے کی کوئی سبیل نہیں تھی) کی کوئی سبیل نہیں تھی)

واقعی موت ایک حقیقت ہے جس سے نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی نے اس کو بچایا،

(نَوْرُالِ) \_\_\_\_\_ ( نَوْرُالِكِ)

نہ کسی امیر ورکیس کی امارت وریاست نے اس کو نجات دی ، ندا نبیا ، وصلحاء اس کے چنگل سے نج سکے ، اور ندمیدان علم و تحقیق کے شہرواراس کی پکڑ سے نج سکے۔

اس لئے موت کا آنا نہ کوئی تعجب خیز امر ہے نہ جیرت انگیز بات ، بلکہ اس کا روز مشاہدہ ہوتا ہے اور ہرگلی کو چہ ، ہرکل وجھونیڑ ہے میں اس کا گزرر ہتا ہے۔

علامہ اقبال نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدرآسان ہے موت گلشن جستی میں مائندِ نسیم ارزاں ہے موت کلبہ افلاس میں، دولت کے کاشانے میں موت دشت ودر میں، شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت

الغرض موت آبک بیتنی و حقیقی چیز ہے ،ادر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہگر بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی موت آبک انسان کی موت نہیں ، بلکہ ایک امت کی موت کے ہیں جن کی موت ایک انسان کی موت نہیں ، بلکہ ایک امت کی موت کے برابر ہوتی ہے ۔عرب کے ایک مشہور شاعر عبدہ بن الطبیب نے اپنے ممدوح قیس بن عاصم کے یارے میں کہاتھا کہ:

فَمَا كَانَ قَيُسٌ هَلُكُهُ هَلُكُ وَاحِد وَلَكِنَهُ بُنيَانٌ قَوْمٍ تَهَدَّمَا (قَيْلُ فَعُومٍ تَهَدُّمَا (قَيس كامرنا أيك آدمى كامرنا تهيس ہے، بلكہ وہ أيك قوم كى بنياد تقى جومنه مرم ہو گئى)

جارے رفیق کاروصدیق محتر محضرت مولانا محد اسلم اللہ خان صاحب رشادی وقاسی بھی ایسی ہی ہستیوں میں سے تھے جن کی موت ایک شخص کی موت نہیں بلکہ ایک امت کی موت کے برابر ہے۔

مولانا کے وصال کے بعد جامعہ کے اراکین واساتذہ اورطلبہ، نیز اراکین

جمعیت بید اہل سنت والجماعت ، نیز مولانا کے اساتذہ ومشائخ اور احباب واعزاء
سب نے نہا بہت رنج وغم کا اظہار کیا ، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر تبصرہ کرتے
رہے ، ان کی خوبیاں و کمالات بیان کرتے رہے ، احقر نے بعض احباب سے عرض کیا
کہ بیہ حالات و واقعات ، بیہ کمالات و مناقب بیان کرکے لوگ پھر بھول جاتے ہیں
اور بالحضوص ہمارے اس علاقے جنوبی ہند کا خاصہ ہے کہ اپنے علماء و مشائخ ، اور ان
کے کارنا موں کوفر اموش کر دیا کرتے ہیں ، اس لئے مولانا کا مختصر تذکرہ کھدیا جائے
اور بیہ بعد والوں کے لئے اسوہ و نمونہ بن چائے تو خوب ہوگا۔

میرے عزیز مولوی محمد خالد صاحب (استاذ جامعہ تم العلوم) نے میرے دل کی اس آ واڑ پر لبیک کہا اور بیختصر تذکرہ قید تحریر میں لا کرمولا ٹا کے تلاندہ واحباء کے لئے تسلی کا ایک سامان کر دیا۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کوشرف قبول بخشے ،اوران کے پسماندگان کوصبر جمیل عطاء کرے۔

(حضرت مولا نامفتی) محمر شعیب الله خان (صاحب)

# ﴿ تقريظ ﴾

#### اميرشر بعت حضرت مولا تامفتي اشرف على صاحب باقوى دامت بركاتهم (مهتم وشخ الديث دارالعلوم مبيل الرشاد، بنظور)

ہیمعلوم کرکے اطمینان بھی ہوااورانشراح بھی کہمولاتا محمدخالدخان قاسمی ، مدرس جامعہ سے العلوم ، بنگلورا ہے استاذ مولانا اسلم اللّٰد خان رشادی رحمة اللّٰد علیہ کی حیات وخد مات پر کتاب ترتیب دے رہے ہیں۔

زمانہ اعتراف خدمت اوراحسان شناسی کی خوبصورت منزلوں سے گزرکر احسان نا شناسی اور حسن گئر وہ وہ مموم گڈھے میں گرچکا ہے۔ ایسے میں بیخبریقینا فرحت افزاہونی ہی چاہئے کہ ایک شاگر دا ہے استاذ محترم کا ذکر خیرکر ناچاہتا ہے۔ عزیز محترم مولانا اسلم اللہ خان صاحب دارالعلوم مبیل الرشاد کے فارغ التحصیل جیدعالم دین تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور قاری خوش الحان بھی بموصوف نے فراغت کے بعد درس ونڈریس کی خدمت کا اختفاب کیا اورامیر شریعت حضرت علامہ مولانا ابوالسعو داحد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی دارالعلوم صدیقیہ میسور میں بحیثیت مولانا ابوالسعو داحد رحمۃ اللہ علیہ کے ذیر سرپرستی دارالعلوم صدیقیہ میسور میں بحیثیت

مدرس پانچ سال گزارے۔ایک مخضر سے وقفے کے بعد جامعہ سے العلوم بنگلور سے منسلک ہوئے تا حیات درس و تفریس میں گئے رہے۔طلبوان کے طرز افہام وتفہیم سلک ہوئے تھے، بدان کی بہت ہوئ کامیابی ہے۔

چند ہی دن پیشتر موصوف دارالعلوم سبیل الرشادتشریف لاکر پچھا بیسے حقائق کا انکشاف کر گئے، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ دارالعلوم سبیل الرشاد سے اور مجھنا چیز سے بڑا خلوص رکھتے ہتھے۔

ا چا تک ان کے انتقال کی خبر سے نہا یت صدمہ ہوا ، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے ، انہیں اعلی در جات عطا کرے اوران کے ، انہیں اعلی در جات عطا کرے اوران کے الل خانہ کوجن میں اہلیہ محتر مداور چار بچیاں ہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین دارالعلوم سبتل الرشاد میں قرآن خوانی ہوئی ، اور مرحوم کے لئے ایصال تواب کیا دارالعلوم سبتل الرشاد میں قرآن خوانی ہوئی ، اور مرحوم کے لئے ایصال تواب کیا۔

(حضرت مولا نامفتی)اشرف سعودی (صاحب) ۱۸ر۳۲/۳۲۲مطابق ۲۲/۲۲راا۲۰



# ﴿تقريظ﴾

#### حضرت مولانا قارى انعام الحق صاحب دامت بركاتهم (باني ومهتم جامعة انعام القرآن مسجد عائشه، بنكور)

''نقوش اسلم'' کومرتب کر کے مولانا جاوید خان قاسمی استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ سے العلوم ، بنگلور نے اپنے استاذ مرحوم کو بہترین پیرائے ہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے لئے وہ مبارک یا د کے مستخق ہیں ۔ نقوش کے نام سے کتاب ہیں مرحوم کی جوخصوصیات کھی گئی ہیں وہ سب مٹی پر حقیقت ہیں ، اوروہ سب ان کے میں مقوش راہ ہیں ، جن پران کے تلا فدہ اور منتسبین کو چلتا جا ہے۔

محترم مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے کہنے پر میں نے بھی مولانامرحوم سے متعلق اپنے تاکرات رسالہ کے لئے پیش کردئے ہیں،جوشامل اشاعت ہیں۔

دعاہے کہ خدا مولانا جاوید کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مرحوم کی روح کے لئے مسرت کا ذریعہ بنائے۔آمین

(حضرت مولانا قاری) انعام الحق قاسمی (صاحب) جامعه انعام القرآن مسجد عائشه شیوا جی نگر بنگلور ۱۰

#### عرض مرتب

استاذمحتر م حضرت مولا نااسم الله خان صاحب کے انتقال پڑ ملال کے بعد احتر نے حضرت والاً سے متعلق چند نفوش ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھ کر استاذی ویشی حضرت مولا نامفتی شعیب الله خان صاحب وامت بر کاتہم کی خدمت میں پیش کے ۔ اور ویگر حضرات اساتذہ و اصد قاء بھی اپنے اپنے تا ٹرات مختلف اوقات میں حضرت اقدس کے سامنے زبانی طور پر پیش کرتے رہے ، اس پر حضرت اقدس نے احقر کو حکم فرمایا کہ حضرت والا کے ان نفوش کو مرتب کروں ۔ لہذا اس کے اصل محرک احتر کو جانب میں ، حضرت اقدس نے اپنی اعلی ظرفی سے اس رسالہ کا انتشاب احقر کی جانب محض اس کئے فرما ویا ہے کہ اس کی تر تیب کا کام خوش قسمتی سے اس کے حصہ جانب محض اس کئے فرما ویا ہے کہ اس کی تر تیب کا کام خوش قسمتی سے اس کے حصہ بین آیا، ورنہ اس کام کی تحمیل میں جامعہ کے بیشتر افراد اور خصوصا حضرت اقد س کا حصہ رہا ہے۔

اس کی ترتیب کے دوران حضرت مولانا اسلم اللہ خان صاحب کی اپنی''خود نوشت حیات'' بھی دستیاب ہوئی ، اس رسالہ کی ترتیب میں اس سے بھی مددلی گئی ہے اور جن حضرات نے اپنے تاکش ات بھی کئے ، ان کو مختف عناوین کے تحت ان حضرات کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ان نقوش کے ساتھ حضرت والا کی زندگی کا ایک سوانجی خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

تنکیل کے بعد حضرت اقدس نے اس رسالہ کو ازاول تا آخر ویکھا بعض مقامات پراصلاح فرمائی اوراپنے تا ٹرات سے بھی نوازا، جواس میں شائل ہیں اور ابتداء میں تا ئیدی کلمات بھی تحریر فرمائے ، جس سے بیدسالہ متند ہوگیا ہے۔ تا ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی نظرا ہے ، تو حضرت مرحوم یا حضرت اقدس کے بچائے اس کا انتشاب احقر ہی کی جانب ہونا جا ہے۔

اس کی تحیل کے بعد حضرت اقدس کی خواہش ہوئی کہ اس رسالہ پر حضرت مرحوم کے اساتذہ میں سے بالحضوص امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب دامت پر کاتہم مہتم وارالعلوم سبیل الرشاد (جن سے حضرت مولانا مرحوم کو بڑا گہراقلبی تعلق رہا) اور حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب دامت پر کاتہم بانی ومہتم جامعہ انعام القرآن میجہ عائشہ بنگلور) کی اس پرنظر ہوجائے اوران حضرات مہتم جامعہ انعام القرآن میجہ عائشہ بنگلور) کی اس پرنظر ہوجائے اوران حضرات سے تا ئیدی کلمات بھی تکھوائے جائیں۔ چنا نچہ ندکورہ دونوں حضرات کی خدمت میں کتاب پیش کی گئی اور ان پر رگوں نے اس کو ملاحظہ فر ماکرتقر یظ بھی عنایت فر مائی۔ ہم ان حضرات کے ممنون ہیں کہ ان حضرات نے اپنی مصروفیات کے باوجوداس دسالہ کود یکھا اور تا ئیدی کلمات سے نواز ا۔

جب اس کی اشاعت کانمبرآیاتوسب سے پہلے حضرت اقدس نے اس کے لئے ہوی رقم عطاء فر مائی، پھر حضرت اقدس ہی کی تجویز سے جامعہ کے بعض اساتذہ اور حضرت مرحوم کے بعض شاگر دول نے (جواس وفت مختلف وینی، علمی وہلی خد مات میں مصروف ہیں) بصد مسرت شرکت کی ۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اِس کی اشاعت میں شرکت کی قبول فر ماگراس کا بہترین بدلہ عطا فر ما کیں اور مضرت مرحوم کی بال بال مغفرت فر ما کیں اور دورجات بلند فر ما کیں ۔ آئیں اور حضرت مرحوم کی بال بال مغفرت فر ما کیں اور دورجات بلند فر ما کیں ۔ آئیں

مجسر خالر خا 6 قامى بخرف جاويد

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### تمهيد

اس کا ئنات ِرنگ و ہو میں روز اول ہی ہے ریسلسلہ جاری ہے کہ کوئی جنم لیتا ہے تو کوئی موت کے حوالہ ہوجاتا ہے ،کوئی ماس کے پیٹ سے ماس کی گود میں آتا ہے، تو کوئی دنیا کے پیٹ سے قبر کی گود کے حوالہ ہوجا تاہے، ہرآنے والاروتے ہوئے آتاہے اوراسی کواس کی زندگی کی علامت بھی قراردیاجاتاہے اوراس کے مال ، ہا ہے ، بھائی ، بہن اور دوسر ہے متعلقین خوشیاں مناتے اورمٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ بیہ ہات ہرآنے والے کے ساتھ کیفیت و کمیت کے تفاوت کے ساتھ پیش آتی ہے، مگر جب جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سب کی حالت یکسال نہیں ہوتی ، بلکہ جانے والے تنین فقم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جود نیا میں آئے اور انہوں نے پچھ نہیں کیا، دوسرے وہ جنہوں نے لوگوں کونقصان پہنچایا اور طرح طرح کی برائیوں، گندگیوں وغیرہ میں مبتلارہے، لوگوں کوستاتے اور تکلیف دیتے رہے، تیسرے وہ لوگ ہیں: جن كاوجود دنياكے كئے سراسر رحمت ،سراسر نفع بخش اور باعث سعاوت ہوتا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہلی تئم کی ہوتی ہے، جن کے آنے سے نہ پچھ خاص فائدہ موتا ہے، نہ ہی کچھ خاص نقصان ،ان کے دنیا سے جانے سے نہ خوشی ہوتی ہے، نہ کچھ خاص غم ، دوسری قتم کے لوگ ظاہر ہے کہ جن کا وجود دنیا کے لئے سراسر نقصان ہی نقصان مصیبت ہی مصیبت ہو،ایسے لوگوں کے دنیا سے جانے سے کسی کوغم تو نہیں ہوتا، بلکہ بسااد قات خوشی ہوتی ہے کہ ایک مصیبت ٹل گئی ،اور تیسری قسم کے لوگ جن كا وجود دنیا كے لئے رحمت ہى رحمت **موت**ا ہے،ان كے جانے سے دنیا میں

ایک خلاء پیدا ہوجا تاہے، ہرانسان بلکہ ہر مخلوق اس کی جدائی سے ممکین، اداس اور سوگ وار ہوتی ہے، آسمان وزمین ، درود پوار، جانور وحشر ات الارض، الغرض حیوانات، جمادات، نباتات وغیرہ کا تنات کاذرہ ذرہ روتا اور سوگ مناتا ہے، ہر طرف ایک سراسیمگی اور سناٹا چھاجا تاہے، پھود پر کے لئے ذہمن اس حادثہ کے قبول کرنے میں نز دداورشش وینج میں مبتلا ہوجا تاہے، لیکن بالآ خرطوعاً وکر ہااس کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے اور آخری ویدار کر کے روتے عموں سے چورور نجو، تقدیر کے فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور آخری ویدار کر کے دوتے عموں سے چورور نجو، تقدیر کے فیصلہ سے مجبور ہوکر، اس کے جسم کومٹی کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے۔

جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا وخوشنو دی
کے حصول کے لئے اطاعت ،عبادت اور دیاضت ہیں اپنی زندگی گذاری ، تو وہ اپنے
رب سے ملاقات کے لئے بے قراری و بے صبری کے ساتھ خوش وخرم ، شاداں و
فرحاں ، ہنتے ،سکراتے اس دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ایسے ہی لوگ ہوتے
ہیں۔جن پرکسی عربی شاعر کا بیشعرصا دت آتا ہے:

وَلَدَثُكُ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوُلَكَ يَصْحَكُونَ سُرُوراً فَاعْمَلُ لِنَفْسِكَ لِتَكُونَ إِذَا بَكُوا يَوْمَ مَوْتِكَ ضَاحِكاً مَسَرُوراً يَوْمَ مَوْتِكَ ضَاحِكاً مَسَرُوراً

(ترجمہ) اے ابن آ دم! تجھے جب تیری ماں نے جنم دیا ہتو تو رور ہاتھا اور تیرے آس پاس لوگ خوش سے ہنس رہے تھے، پس تو اب اپنے لئے ایسے عمل کر کہ تیری موت کے دن، جب سب رو ہے رہول تو تو خوش اور ہنستا ہوا ہو۔
ایسے ہی نیک بخت وخوش قسمت لوگوں میں سے استاذ محترم جامع کمالات

علميه وعمليه حضرت مولا نامحمه اسلم الله خان صاحب رحمة الله عليه رحمة واسعة ( ناظم تعليمات واستاذ حديث جامعه اسلامية مي العلوم ، بنگلور ) كى ذات اقدس ہے۔ جن كاسانحه ارتحال چندونوں قبل بروز منگل بتاریخ بے دمحرم الحرام مطابق ۱۳ روسمبر پیش آیا۔

حضرت والاکی ذات اقدس ایک شجیده، باوقار، غیور، خوددار، خاموش مزاج، فعال، تصنعات و تکلفات سے دور، بے حدساده مزاج ، خوداعتاد، بلندحوصله، تقوی واحتیاط، خوف وخشیت خداوندی ، خشوع وخضوع ، انا بت الی الله اور محبت الهی ؛ جیسی به شار صفات حمیده وحسنه سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ ، علوم نبوت کی حقیقی وارث اور امین بھی تھی جنہیں الله تعالی نے متعدد علوم آلیہ وعالیہ میں دست رسی اور مہارت عطافر مائی تھی۔

بلاشبہ ایسے جامع کمالات وجود کا رحلت کرجانا،امت مسلمہ کیلئے عمو ما اور اراکین واسا تذہ وطلبہ کجامعہاسلامیہ ت العلوم کے لئے خصوصا ایک عظیم و دروناک سانحہ ہے۔جس پرجس قدر بھی رنج و دکھ ہوکم ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے بوی مدت میں جوتا ہے چس میں دیدہ قریبدا

اس مخضر رسالہ میں حضرت والا کے حالات زندگی ،اوصاف حمیدہ اور کمالات علمیہ وعملیہ کاایک مجمل خاکہ ونقشہ، پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔



# ﴿ نقوش حیات ﴾ ﴿ حضرت مولا نااسلم الله خان صاحب ؓ ﴾

#### ولادت اورخا نداني حالات

آپ کی ولادت بشہر بنگلور کے قدیم اور مشہور محلّہ بیدواڑی میں نومبر ۱۹۲۳ء کو اس گھر میں ہوئی جہاں سے آپ کاجنازہ اٹھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام جناب ابراہیم خان صاحب تھا۔ آپ خاندانی طور پر بید برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور محلّہ بیدواڑی بھی انہیں اہل بید کی مناسبت سے بیدواڑی کہلاتا ہے۔ بید برا دری کے متعلق حضرت والا ہی نے اپنی ' خودنوشت حیات' میں لکھا ہے کہ: " بید برادری کے بارے میں، تاریخی اعتبار سے کو کی تھوس ثبوت نہیں ہے،جس سے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کی جاسکے۔ بیہ بات مشہور ہے کہ بیہ برا دری ایک زمانے میں اسلامی نشکر میں داخل تھی، سکندرلودھی کے ساتھ ،یانی پت کی مشہور لڑائی میں شریک تھی ، جنب سکندر لودھی کو ہزیمیت اٹھانی بڑی ،تو پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی ، اکثر جگہوں میں اس نے اینی شناخت کھودی اور مقامی آباد یوں میں گھل مل گئی تو اپنا امتیاز کھودیا۔ آج پیندلگا نامشکل ہے کہ کن کن مقامات میں سے براوری آج موجود ہے، ویسے چندشہروں میں آج بھی اس کا پید چاتا ہے جن

میں سے مشہور بھویال،حیدر آبادوغیرہ خاص کرمہاراشٹراصوبہ کا اکولیہ شہرمشہور ہے، سننے میں آیا کہ وہاں برادری کی حفاظت کا خاص نظم ہے ،ورنہ اکثر جگہوں میں برادری اپناتشخص وامتیاز کھو چکی ہے،ویسے مندوستان أكال الأمم مشہور ہے اى لئے بيعين قرين قياس ہے۔" یہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ اللہ تعالی نے اب تک اہل بید ( بنگلور ) میں سے تین حضرات کوعلم وین کی دولت سے نواز ااور نٹیوں حضرات جیدعلاء ہے ،ایک: حضرت مولا نامحد بوسف شرقی صاحب قاسی ہیں۔ ہمارے حضرت نے فر مایا کہ:'' بیہ بڑے جبیروبا استعداد عالم نتھ اور علامہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ کے شاگر دوں میں سے تنے اور کتابوں کے بوے رسیا تنے۔آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگرعلوم کی بہت ساری کتابیں جمع فر مائی تھیں ،ایک دفعہ خود آپ نے فرمایا تھا کہ: میں نے شاہ صاحب کے درس میں جنتنی کتا ہوں کے نام سنے تنے ،کوشش کر کے اکثر کتا ہیں جمع کر لی ہیں۔''

دوسرے: استاذمحتر م حضرت مولانا اسلم اللہ فان صاحب رحمہ اللہ ہیں، جن کا بیتذکرہ ہے۔ تیسرے: ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ فان صاحب دامت برکاتهم وعمت فیضهم کی شخصیت ہے، جواس وفت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے طرز پرمختلف ومتنوع وینی علمی اور طی خدمات میں مصروف ہیں اور آپ کی خدمات میں مصروف ہیں اور آپ کی خدمات سے دعا ہے کہ حضرت والاکا ضدمات سے ایک فلق مستنفید ہور ہی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ حضرت والاکا سابہ ہم پرتا دیر قائم رکھے اور استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔

الغرض تذکرہ ہور ہاتھا حضرت مولانا اسلم اللہ خان صاحب کا۔ آپ کے والد صاحب ایک تاجر تھے۔ محلّہ کے سب سے پہلے حاجی بھی ہیں اور ایک زمانے میں جمعیت بید( محلّه بیدواڑی بنگلور) کے نائب صدر رہے، آپ ابھی اپنی عمر کی جارہی منزلیں طے کر پائے تھے کہ آپ کے والد ماجد کار فروری رہے آواء میں انتقال کر گئے اور آپ نے بتیمی کی زندگی بسر کرنی شروع کی۔

# ابتدائي تعليم اورحفظ قرآن

جب آپ کی عمر چارسال کی ہوئی تو رواج کے مطابق اسکول میں وا خلہ لیا ،اس
وقت علاقے میں مولانا عبد القیوم صاحب کا قائم کردہ اسکول بنام ''مدرسہ تعلیم
الدین' مشہور تھا اوراس میں اس زمانے کے بہت سے حضرات نے تعلیم پائی ہے۔
آپ کا اس میں وا خلہ کیا گیا۔ اس اسکول میں اردو اور انگریزی کے ساتھ قرآن مجید اورد بینیات کی تعلیم کا بھی معقول انظام تھا، آپ نے اسکول میں چوتھی جماعت
میں کا تعلیم حاصل کی ، چوتھی جماعت کے دوران آپ کو حفظ قرآن کا شدید داعیہ پیدا ہوا اور کسی مدرسہ میں داخلہ کا مسکہ تھا، والد ماجہ کا چونکہ پہلے ہی انقال ہو چکا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرداس جانب توجہ دے، مگردینی تعلیم
سے خاندان کی بے رغبتی کا بیعالم تھا کہ کوئی اس کام کے لئے تیار نہ ہوا۔ مگر
حفاظت جس سفینہ کی ، انہیں منظور ہوتی ہے۔
حفاظت جس سفینہ کی ، انہیں منظور ہوتی ہے۔
کنارے تک، اسے خودلا کے ،طوفال چھوڑ جاتا ہے۔
کنارے تک، اسے خودلا کے ،طوفال چھوڑ جاتا ہے۔

بالآخراللدتعالی کی توفیق سے آپ خود آٹھ یا نوسال کی کم سی میں شہر کے مشہور قاری حضرت مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے شوق کا اظہار فرمایا ، توحضرت والانے انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے مدرسہ ضیاء القرآن ، واقع مسجد ہویا ریاں معسکر بنگلور میں داخلہ فرمالیا اور خود آپ کے استاذ قاری صاحب

رنقوشِ الله \_\_\_\_\_ (19 \_\_\_\_\_\_ نقوشِ الله

کے مطابق صرف دوسال میں کھل قرآن مجید حفظ کرلیااور ۲۱۹ ویس مہتم دارالعلوم دیو بند کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب رحمة الله علیه کے دست بایر کت سے آپ کی دستار بندی عمل میں آئی۔ اس جلسہ کی صدارت امیر شریعت حضرت علامہ ابوائسعو واحد صاحب رحمة الله علیہ نے فرمائی۔

## درسیات کی تکمیل

حفظ قرآن کی بھیل کے بعد حضرت قاری صاحب نے آپ کی ذکاوت ، فطانت بقوت حفظ اورشوق علم کی وجہ سے بیمناسب سمجھا کہ آپ عالمیت میں داخلہ لیں،اس کے لئے قاری صاحب نے آپ کی والدہ ماجدہ سے اس خواہش کا اظہار فرمایا اور اجازت جابی کہ میں ان کوعالمیت کے لئے کسی مدرسہ میں داخل کرنا جا ہتا ہوں ،آپ کی والدہ نے بخوشی اس کی اجازت دی، تو قاری صاحب نے بنگلور کی عظیم و پہلی دینی درسگاہ ' دارالعلوم مبیل الرشاد ' میں آپ کا داخلہ کرواویا۔ آپ نے وہاں فارس سے کیکر عالمیت تک کی تعلیم حاصل کی ،آپ اپنی جماعت کے ہونہار طلبہ میں سے شار ہوتے تھے اور بڑے شوق وذوق اور بڑی لکن سے پڑھے تھے اور ہمیشہ اعلى نمبرات سے كامياب موتے تھے ،بانى دارالعلوم سبيل الرشاو حضرت علامه ابوالسعو داحرصاحب رحمة الله عليه كي خدمت كالجهي آب كوشرف حاصل مواب، آب کو حضرت والا ہے گہرا بہتر تھااور درس میں اور دوسرے موقعوں پر آپ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، نیز علامہ کے آپ محبوب نظر تھے۔

آپ اپنے دیگر اساتڈہ کا بھی والہانہ عاشقانہ تذکرہ فرماتے تنے اوران سے انتہائی محبت کرتے تنے اوران کواپنامشفق ومحسن سجھتے تنے۔ آپ نے حضرت علامہ ابوالسعو داحد صاحب کے علاوہ ،ان حضرات سے بھی پڑھااور استفادہ فرمایا: استاذ
سخن حضرت عبدالسلام کمالی صاحب ،ان سے آپ نے اکثر فارس کی کتابیں پڑھیں ،
حضرت مولانا فی محد میران صاحب ،حضرت مولانا اساعیل صاحب ،امیر شریعت
حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب ،حضرت مولانا سیف الدین صاحب،
حضرت مولانا صغیراح رصاحب دامست برکاتهم ۔

دارالعلوم سبیل الرشاد سے آپ کی فراغت میں ہوئی، اس کے بعد آپ نے ایشیاء کی عظیم دینی ورسگاہ دارلعلوم دیو بند میں دورہ حدیث پڑھنے کا ارادہ فرمایا اورعازم سفر ہوئے، آپ کے تینی تک داخلے بند ہو بچکے تھے، بڑی مشکل سے داخلہ ہوا، وہاں کا موسم ہاو جود بکہ یہاں سے کافی مختلف ہے آپ کے لئے وہاں کی آب و ہوا راس آگئی اور آپ ہمہ تن حصول علم میں مشغول ہو گئے اور ۱۹۸۳ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔

# طالب علمی کے حالات ایک رفیق درس کی زبانی

ہم نے حضرت والا کی طالب علمی کے حالات کے لئے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب وامت برکاتہم (جوحفرت والا کے دفیق درس ہیں) سے رجوع کیا، تو آپ نے ایک تعلق بن مضمون ہی لکھ بھیجا۔ اس میں سے جو حصہ حضرت والا کی طالب علمی سے متعلق تھا، یہاں درج کیا جارہا ہے اور بقیہ دوسری جگہ، آپ حضرت والا کے شعبہ حفظ کے حالات یوں لکھتے ہیں:

''مولانا اسلم الله خان صاحب رشادی قاسمی نورالله مرقده وبردمضجعه سے بہتر غالبا۱۹۲۸ سے ہے۔ جب ان کا داخلہ مسجد ہویاریاں کے شعبہ حفظ میں حضرت الاستاذ الحاج القاری المقری انعام الحق صاحب معنا الله بطول حیاته وجلاء صفاته کے ورس گاہ میں ہوا ، ایک ہفتہ بھی گذر نے نہ پایا تھا کہ انھوں نے حضرت قاری صاحب قبلہ کے ول میں اپنے لئے ایک خاص مقام بنالیا سبق سنانے میں سبقت، پارہ سنانے میں پارہ صفت اور آموخته میں آسودگی نے دیگر طلبہ میں رشک وحسد کا جذبہ پیدا کرویا۔''

'' وارالعلوم سبیل الرشاد'' میں طالب علمی کے وفت آپ کے اوصاف حمیدہ ، پڑھنے میں محنت وجد جہد، تنافس وتسابق اوراسا تذہ کی نظر میں آپ کی محبوبیت کو حضرت مولا ناعتیق الرحمٰن صاحب یوں بیان فر ماتے ہیں:

"دوسال بعد جب جماعت چہارم ہی ہیں (حضرت مولانا عتیق الرحمٰن صاحب کا) داخل ہواتو مولانا کی معیت درس حاصل ہوئی۔ جماعت چہارم ہیں مولانا کے ساتھ مفتی سیدتاج الدین صاحب میسور بمولانا ابوب احمد صاحب کر پہ مولانا منظور حسین صاحب فی وغیرہ کا باہمی تنافس قابل رشک بھی تفااور قابل ذکر محمی تفا۔ بیدوہ جماعت تھی جوا کر اسا تذہ کے بہاں مجبوب تھی ، بعض اسا تذہ مجموی طور پر جماعت کو چا جے بتو بعض کی خاص ذہبین بطین ، ذی استعداد طالب علم کی وجہ سے بعض اسا تذہ کے پاس اس جماعت کی مجبوبیت محض مولانا اسلم اللہ خان صاحب کی وجہ سے تھی ۔ مولانا کی درس جل چا بین کی دوسروں کے لئے باعث ندامت تھی ، وجہاجات کی وجہ سے تھی ۔ مولانا کی درس جل پابندی دوسروں کے لئے باعث ندامت تھی ، وجہاجاتا کہ وہ بھی بنگلور کے جیں اور۔۔۔۔

بعض اساتذہ کی ترغیب پرداقم الحروف اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے علاوہ دوسری جماعت ساتھیوں کے علاوہ دوسری جماعت کے علاوہ دوسری جماعت کے طلبہ کے ساتھ حلقہ تکرار کا اہتمام کرتا الیکن مولانا تکرار پر دیگر اساتذہ کی ترغیب پرمطالعہ کوتر جیج دیتے کثرت مطالعہ بم گوئی ، کھیل کود سے طبعی

دوری، دوست احباب کی تمی ،غیر درسی مشاغل سے بُعد، مولاتا کا دور طالب علمی میں خاصہ رہا۔

فن تقریر وخطابت میں عدم دلچیں کے باوجود چھوٹی جماعت کے طلبہ کوتقریری موا دفراہم کرنا اور اسلوب خطابت سے روشناس کرانا بھی مشغلہ رہا ہجلت لسانی کے باوجود عبارت پڑھے نہیں مہارت اور اظہار اعراب کے خصوصی انداز نے اساتذہ کا بالحضوص حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کا دل موہ لیا تفا۔

ہدارہ ڈالٹ کے تنج بالمینۃ کے ترجمہ میں بچھڑنے کے بعدامام بخاری کے بلا ترجمہ باب کالعلق بین ترجمہ قائم کر کے بدلہ لیتے ہوئے فٹح کی مسکرا ہثا ابھی آنکھوں کے سامنے ہے۔

جماعت بفتم سے فراغت کے بعد دارالعلوم مبیل الرشاد کی تدریسی خدمات کے لئے مولانا کے ساتھ راقم الحروف کا بھی انتخاب ہوا تھا۔حضرت العلام رکیس العلماء امیر شریعت علیہ الرحمۃ کے اس تھم سے مولانا نے دارالعلوم دیو بند کے دورہ حدیث کی آرز و کی بنیا دیر اور راقم الحروف نے بعض دیگر وجوہات کی بنیا دیر بمعذرت خواہی کی آرز و کی بنیا دیر بمعذرت خواہی کرلی مولانا کو بعض حضرات نے ندوۃ العلماء کی اور بعض نے عرب جانے کی بھی ترخیب بقول مولانا ہوئے دورہ حدیث کوفو قیت دیتے ہوئے نسبت قاسمی سے مولانا نے دارالعلوم دیو بند کے دورہ حدیث کوفو قیت دیتے ہوئے نسبت قاسمی سے منسوب ہونے کوتر جے دی اور اس پر انہیں مسرت بھی تھی اور ناز بھی تھا۔"

#### تذريبي خدمات

دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث سے فراغت کے بعدامیر شریعت حضرت

علامه ابوالسعو و احمد صاحب كى خواجش تفى ،كه آپ دارالعلوم سبيل الرشاد ميس یرا ھا تیں ، مگر دارالعلوم صدیقیہ میسور والوں کے اصرار برحضرت امیرشر بعت علیہ الرحمه نے وہاں بھیج دیا،اس سال وہاں مشکوۃ کی جماعت شروع ہورہی تھی، امیرشر بعت اور حضرت مولا ٹانیرر بانی صاحبؓ اور دیگر ذمہ داروں کے مشورہ سے آب کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے پیش نظر مشکوۃ شریف آپ کے لئے تبجویز کی گئی، جس بربعض قدیم مدرسین نے اختلاف رائے کا اظہار کیا،جس کی وجہ ہے اس سال آپ کے ذمہ مخضر المعانی اور شرح جامی وغیرہ کتابیں آئیں، پھر دوسال بعد جب وہاں بخاری شریف بھی شروع ہوئی تو امیر شریعت اور دیگر ذمہ داروں کے مشورہ سے بخاری کے لئے آپ کونتخب کیا گیا تو آپ نے باصرار کہا کہ بخاری میرے ذمہ نہ کی جائے مگر بخاری جلد دوم آپ ہی کے ذمہ میں آئی اور آپ نے اپنی خدا دااستعدا داور صلاحیتوں کے ساتھ بخاری اور دیگر متعلقہ کتابیں بردھائیں۔آپ کے درس سے طلبہ مخطوظ ومطمئن ہوتے تھے اور آپ باوجود جواں سالی کے وہاں کے بروے اور با کمال اساتذہ میں شار ہونے گئے۔

ایک مرتبہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گرانی میں دارالعلوم بیل الرشاد میں تربیت وتضاء کیمپ لگاء تو آپ کوبھی اس میں شرکت کی خواہش ہوئی، آپ نے مدرسہ کے مہتم صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں ،گر ذمہ دار حضرات نے چونکہ دوسرے دوحفرات کومدرسہ کی جانب سے مقرر کیا ہے، اس لئے آپ ذاتی چھٹی لے کرشر کت کریں۔ کومدرسہ کی جانب سے مقرر کیا ہے، اس لئے آپ ذاتی چھٹی لے کرشر کت کریں۔ چنانچہ آپ نے آپ ذاتی جھٹی کے راس پروہاں کے سنریزی نے ایک چھٹی میں بدلکھ کرسبکدوش کردیا کہ '' آپ مدرسہ والوں کے منع

# جامعداسلامير العلوم مين تدريسي خدمات

دورہ حدیث سے فراغت کے بعد ہی آپ کار جمان تجارت کی طرف تھا۔
گر حضرت امیر شریعت کے کہنچ پرآپ نے دارالعلوم صدیقیہ میں تدریس قبول فرمائی تھی اب جب کہ وہاں آپ کے دل کو خوب تھیں پینچی تھی ، تو آپ نے تجارت کارخ فرمایا اور تجارت میں لگے رہے۔ ایک عرصہ کے بعد آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب دامت برکاتهم کی تحریک پرکرآپ کسی مدرسہ میں کچھ پڑھا بھی لیا کریں۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ سے العلوم میں ایک دو کتابیں بیر ھان شروع کیا اس وقت مدرسہ سے آپ کوئی تخواہ بھی نہیں لیتے تھے اور جب تک

جامعہ شہر کے اندر رہا یہی سلسلہ جاری رہااور جب جامعہ شہر سے باہر ہسور بنڈ ب
باگلور منتقل ہوگیا تو آپ نے چند دنوں تک پڑھانا چھوڑ دیا، پھر چند مہینوں کے بعد
ہمار ہے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ فان صاحب دامت برکاتہم کی تحریک پرآپ
نے جامعہ کی مستقل مدری قبول فر مائی۔ ابتدا میں آپ نے جامعہ میں تدریس کے
ساتھ فارجی اوقات میں تجارت بھی جاری رکھی ، پھر چند دنوں کے بعد اس کو بھی
ترک کردیا اور محض تدریس ہی کا سلسلہ جاری رہا۔ اوراس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے
تصے کہ اللہ تعالی نے جھے دنیاوی لائن سے نکال کرمدرسہ ہی کی خدمت کے لئے قبول
فرمایا۔

#### كمالات علمييه

جامعہ ہیں آپ کی تدریسی خدمات بڑی وقیع رہیں ،آپ ہرکتاب بروی محنت اور تحقیق سے پڑھاتے ہے ، جامعہ ہیں آپ کا درس برا ہی مقبول تھا، طلبہ آپ کے درس سے محظوظ ہستفیداور مطمئن ہوتے ہے ، اللہ تعالی نے آپ کو نحو بصرف ، بلاغت ، منطق ، فلسفہ تنفیر ، صدیث ، فقہ وغیر ہ علوم ہیں اعلی صلاحیتوں سے نواز اتھا ، آپ این دروس ہیں تمام فنون سے بحث فرماتے ہے اور طلبہ کو اپنے افاوات سے نواز تے ہے ، آپ نے دور جامعہ ہیں تقریبا تمام علوم عقلیہ اور تقلیبہ سے متعلق نواز تے ہے ، آپ نے الیان ، مشکوۃ ، ہدایہ ، مخضر المعانی ، شرح عقائد اور مقامات حریری وغیرہ کا ہیں تھیں ۔آپ ایک با کمال اور کا میاب مدرس سے ۔اللہ تعالی نے آپ کو بلاکا حافظہ عطافر مایا تھا، چنا نچہ آپ کو بیشتر علوم مدرس سے ۔اللہ تعالی نے آپ کو بیشتر علوم مدرس سے ۔اللہ تعالی نے آپ کو بلاکا حافظہ عطافر مایا تھا، چنا نچہ آپ کو بیشتر علوم مدرس نے ۔اللہ تعالی نے آپ کو بلاکا حافظہ عطافر مایا تھا، چنا نچہ آپ کو بیشتر علوم موفون کی اہم اہم کتا ہیں از برتھیں ، آپ وقی فوقی مختلف کتا ہوں کی عبارتیں ہے تکلف

پڑھتے چلے جاتے تھے، اس وقت طلبہ جران ہوگرا پ کا چہرہ تکا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ کے مطالعہ بیں مختلف علوم وفنون ہی کی کتا ہیں ہوا کرتی تھیں، منطق وفلسفہ سے بھی بہت تعلق تھا۔ چنا نچران فنون کی گی کتا ہیں جن کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں آپ بڑے شوق سے بڑھا کرتے تھے۔ آپ کے علوم کا بدعا لم تھا کہ جو بھی موضوع چھڑ جاتا آپ اس پراس انداز سے کلام فرماتے گویا تیاری کرکے آئے ہیں اور جب بولتے تو علوم کے سمندر بہاتے تھے۔ یہی حال آپ کی تحریرات کا بھی ہے کہ جب قلم کو رضوت نہائی تھی، گرافسوں کہ آپ نے تھنیف وتالیف کا کہ جب قلم کو رضت نہائی تھی، گرافسوں کہ آپ نے تھنیف وتالیف کا کام بہت دیر سے اپنی زندگی کے اخیر سالوں میں شروع کیا۔ ایسے ہی وستر خوان کام بہت دیر سے اپنی زندگی کے اخیر سالوں میں شروع کیا۔ ایسے ہی وستر خوان کو ارمتائر ہوتے تھے۔

بھے اچھی طرح یاد ہے کہ: ایک مرتبہ جامعہ میں کوئی جلسہ تھا جلسہ جامعہ کے پرانے اور یادگار دفتر میں ہور ہا تھاجوایک وسیج ہال تھا،اس جلسہ میں جامعہ کے اساتذہ اورطلبہ کے علاوہ شہرے آئے ہوئے علماء بھی تھے،ایک مولانانے تقریر کرتے ہوئے کوئی بات چھیڑی اوراس کی تردید کی اورکہا کہ بیکس کتاب میں نہیں ہے، بیہ یادنہیں رہا کہ وہ کیا مسئلہ تھا ۔ پھرخودانہوں نے سوال کیایا موجودہ علماء کی طرف وہ متوجہ ہوئے ۔ فوراً حضرت والانے کسی متقدم عالم کاحوالہ دیا کہ انہوں نے فلال کتاب میں بیہ بات کھی ہے۔

آپ اپ اسباق میں بھی اپنی آراء بھی بیان کرتے تھے مگراس پرآپ کوکوئی اصراز بیں ہوتا تھا، افسوس کہ حضرت والا کی بیسب یا تیں محفوظ ندر کھی جاسکیں ،ایک مرتبہ جلالین میں ﴿ سَنَكُتُ بُ مَاقَالُو اوَ قَتُلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ ﴾ پرفر مایا کہ: '' یہاں سے

علاء نے رضاء بالکفر کفر کا مسئلہ مستعبط کیا ہے، اس طور پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے یہود نے توانبیاء کوئل نہیں کیا تھا، گرچونکہ اس کونخر کے طور پر بیان کرتے ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت ان کی طرف بھی کردی گئی اوران کوبھی اس کے گناہ کی سزا میں شریک کیا گیا۔ مزید فرمایا کہ یہاں پر مفسرین، یہود یوں کے آپ کے گناہ کی سزا میں شریک کیا گیا۔ مزید فرمایا کہ یہاں پر مفسرین، یہود یوں کے آپ فرکر کرنا چا ہے، اس کے کہ یہی قبل ہی ہے۔'' وکرکرنا چا ہے، اس کے کہ یہی قبل ہی ہے۔''

# آپ کے کمی کمالات کی گواہی

﴿ بهارے حضرت مولانامفتی شعیب الله خان صاحب وامت برکاتهم نے فرمایا: ' مجھے یا د ہے کہآ ہے جب دارالعلوم صدیقیہ میں تذریس کرتے تھےان دنوں جب بھی گھر آتے تو ضرور میرے یا س بھی تشریف لاتے تنے اور مختلف عناوین پر ہم دونوں میں گفتگو کا سلسلہ چل ہے تا اور تفسیریا حدیث یا فقنہ یا تاریخ کا کوئی نہ کوئی موضوع بهارے زیر بحث آتا اور گھنٹوں بیسلسلہ جاری رہتا۔ میں محسوس کرتا کہ مولانا کی نظر مختلف علوم وننون براجیمی خاصی ہے اور بہت سی وہ کتابیں جوعا م طور برآج کل کے علماء نام کی حد تک بھی نہیں جائتے مولانا ان کے بھی مطالعہ کے عادی ہیں ـ مولانا کواحقر ہے بھی اس سلسلہ میں ایک مناسبت رہی اور بعد بھی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جب بھی کوئی بات وہ قابل بحث محسوں کرتے تو احقر سے اس سلسلہ میں بحث کرتے اورسوال وجواب کا ایک لمیا سلسلہ ہم میں چلتا رہتا۔ای طرح مدرسہ کوآتے جاتے کار میں بھی عمو ماکوئی علمی بات زیر بحث آجاتی تھی۔اوراب قریب میں ایسا ہوتا رہا کہوہ جب صبح مدرسہ تشریف لاتے اوراس وفت ان کا اور میر اوونوں کا گھنٹا خالی تھا تو وہ عمو مامیرے باس ہی بیٹھ جاتے اور کوئی مسئلہ زیر بحث آ جاتا تھا۔اس سلسلہ میں ایک بات بیہ بھی محسوس ہوئی کہ مولاناعلمی موضوعات پر بحث تو کرتے مگر اپنی کسی بات یہ بھی محسوس ہوئی کہ مولاناعلمی موضوعات پر بحث تو کرتے مگر اپنی کسی بات یا شخفین پر اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر دوسرے کی رائے میں وزن دیکھتے تو قبول کر لیتے۔ چنا نچے متعدمواقع پر انھوں نے اس طالب علم کی رائے کواپنی رائے پر فوقیت دی اور بلاکسی جھجک کے قبول فرمایا۔"

﴿ آپِ کے کمالات علمیہ ہے متعلق حضرت مولانا مفتی رقبق صاحب کابیان ہے:

''حضرت جامع المعقول والمعقول تضے۔اردوشروحات کے سخت خلاف تنے
۔ تفسیر جلالین کے لئے روح المعانی اور مشکوۃ کے لئے مرقاۃ اور فتح الباری زیر مطالعہ
رہتی تھی۔ ابن ججرعسقلانی کے بے حدمداح تنے۔ بلام ہالغہ اور الفاظ کے تلاهم میں
بہے بغیر راہ اعتدال پرقائم رہتے ہوئے، یہ کہنے میں ذرا ہرا ہر تا مل نہیں کہ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ کی اعلی دار الحدیث کے شیخ الحدیث بننے کے سنخق تنے۔

حضرت ہے بھی بھی کسی مسئلہ (فتوی) کے بارے میں معلوم کرتا تو فرماتے کہ مفتی تو آپ ہیں فتوی آپ دیں، احفر کا جواب ہوتا میں تو قا نونی مفتی ہوں اور آپ حقیقی مفتی ہیں۔ بندہ تا چیز جب علمی مسائل میں حضرت والاسے رجوع ہوتا تو بلا پیشتر ایک ساتھی کی طرح معاملہ فرماتے اور میں اس میں نے آپ کو براہی سنجیدہ پایا (یہ جملہ برامعنی خیز ہے جس کوار باب علم ودانش سمجھ سکتے ہیں) حضرت مرحوم میرے علم دوست ہے۔ مطالعہ وغیرہ میں ہمیشہ منہمک ہوتے، حضرات اکا بر و اسلاف خصوصا حضرت گنگوہی ،حضرت تھا نوی ،حضرت ما گو اور حضرت علامہ شمیری اسلاف خصوصا حضرت گنگوہی ،حضرت تھا نوی ،حضرت می آور حضرت علامہ شمیری اسلاف خصوصا حضرت گنگوہی ،حضرت تھا نوی ،حضرت می گا ورحضرت علامہ شمیری تعلق تھا، معقولات ہے بھی ای قدر تعلق تھا، درسیات سے محقولات سے جس قدرتعلق تھا، معقولات سے بھی ای قدر نیونی تھا، درسیات سے محقولات کے خارج کئے جانے پر بار ہائنسوس کرتے تھے، نیزفن تجو یہ اور فارتی سے بہت لگاؤ تھا۔حضرت ہی کی درخواست پرحضرت مہتم

صاحب نے گلتاں کو جامعہ کے نصاب میں داخل فر مایا۔"

﴿ حافظ البياس صاحب نے فرمايا كہ: '' ميں اكثر وكلف فقهى وعلمى مسائل ميں آپ سے رجوع كرتا تھا، آپ جھے وہ مسئلہ مالہ ولاعليہ كے ساتھ بيان فرماتے اور بروفت كئى كتابوں كے حوالے دیتے كہ اس كتاب ميں ابيا ہے اور كھو ميں نے ميں ابيا ہے اور كھو ميں نے جو آپ سے بيان كيا تھاوہ يہاں موجود ہے۔

اس طرح آپ کوادب اورخصوصافاری ادب میں کافی مہارت تھی ،اردو اور فارسی طرح آپ کوادب اورخصوصافاری ادب میں کوئی شعریاس کے معنی وغیرہ پوچھتا فارسی کے بیشار اشعار زبان زد تھے، جب میں کوئی شعریاس کے معنی وغیرہ پوچھتا تواشعار پڑھتے جلے جاتے اورا گرغلط ہوتا تواس کی تھے فرماتے اوروہ شعر کس کتاب میں کہاں ہے سب بتادیتے۔''

﴿ آپ ہمیشہ مطالعہ کتب ہیں مصروف رہتے تھے، حافظ احمہ وحیدصاحب کا ہیان ہے: '' حضرت علیہ الرحمۃ کا مطالعہ اوراس میں ان کا انہاک و یکسوئی و کیے کر رشک آیا کرتا، واقعی آپ علم کی مشکل ترین گھاٹیوں کو عبور کرکے وہاں پہنچے تھے، جہاں پرعلم اپنی شان، بان اور عظیم الشان نعمت ہونا ثابت کررہاتھا، میں جب بھی آپ کی خدمت میں بچھ ہو چھنے ،کسی مشکل مقام کو بچھنے کے لئے پہنچا بہت ہی مختصر قب کی خدمت میں کھھ ہو چھنے ،کسی مشکل مقام کو بچھنے کے لئے پہنچا بہت ہی مختصر وقت میں مطابعہ اوراستحضار کا بخو بی انداز ہو ہوتا ہے۔''

### تحربرى خدمات اوران كانعارف

ایک طویل عرصہ تک درس وقد رئیں کے علاوہ آپ کامحبوب مشغلہ مطالعہ کتب اور عبادت وریاضت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابتداء میں تخریری کاموں سے آپ کوکوئی

خاص دلچین نہیں رہی ، راقم نے جامعہ کے طالب علمی کے دور میں بار ہاگر ارش کی کہ آپ کی تخریر فرما کیں تو آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ آج کل چونکہ مدارس سے منطق وفلہ فہ کی کتابیں نکالی جارہی ہیں ، حالانکہ درس نظامی کی کتابوں میں ان کی بہت ہی اصطلاحات استعال ہوتی ہیں ، جن کے جانے بغیر کتاب کما حقہ مجھی نہیں جاسکتی ، اس لئے ارادہ ہے کہ اس طرح کی ضروری اصطلاحات بہت کہ دوں گر آپ کو اس کا موقع نہیں ملا ، البت آپ نے اس کے علاوہ بہت ہی تخریریں یا دگار چھوڑی ہیں ، جو میر سے سرسری جائزہ کے مطابق بارہ سوسے زائد صفحات پر شمتل ہیں ، جن میں ، جو میر سے سرسری جائزہ کے مطابق بارہ سوسے زائد صفحات پر شمتال ہیں ، جن میں سے اکثر صفحات برد سے سائزیا متوسط سائز کے ہیں ۔ یہاں ان کا ایک سرسری اور مختفر تعارف کر ایا جاتا ہے۔ ملا حظہ ہو:

ا - بوذخ تعیا هد : اس میں آپ نے پانچ سوصفحات پر برزخ سے متعلق تمام تفصیلات جمع فر مائی بیں۔ جو بردی اہم کتاب ہے ، بیر کتاب اور شخیم ہوجاتی ، حضرت والا نے شخامت کے خوف سے قلم روک لیا اور بعض بحثیں چھوڑ دیں کماسمعت منہ رحمہ اللّدرجمیة واسعة ۔

۲- منطام طهادت: اس میس ۹ ۲۰ صفحات پر اسلام کے نظام طبارت پر الو کھے انداز میں کلام فر مایا ہے اور تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

سا- اصلاصی معاشدت: اس میں آپ نے نکاح ،اس کے آ داب اوراس میں ہونے والی خرافات اورمیاں بیوی کے حقوق وغیرہ پرقر آن حدیث کی روشنی میں تفصیلی کلام کیا ہے۔ بیہ ۹۹ صفحات پر ہے۔

۳ - توپی اسلامی شعاد: اس میں احادیث نبوید، آثار صحابہ، فقہی عبارات و تشریحات علماء کی روشن میں ٹوپی کے شعار اسلام ہونے کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرعی حیثیت کو واضح کیا ہے اور جو حضرات اس کا اٹکار کرتے ہیں اس کا مسکت جواب دیا ہے۔ • مصفحات پر ہے۔

۵-اسلامی اخوت: اس مین مسلمانوں کوآپی میں کس طرح رہنا چا ہے اور
آپی میں ان کے کیا حقوق ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ۱۲ صفحات پر ہے۔
۲ -اسلامی قصدیب: یہ دراصل ٹوپی والے رسالہ کی تمہید تھی گرآپ کا قلم چلتا
رہا، یہاں تک کہ چالیس پچاس صفحات مغربی تہذیب پر لکھ دیا تو آپ نے اس
کوالگ مضمون بناویا۔ اس میں اسلامی تہذیب کیا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ
ساتھ اگریزی تہذیب یر نقذ کیا ہے۔

2- مقام جبدائیل بمعراج کے واقعہ میں واعظین وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھےرہ گئے تھے، آپ نے اس میں اس کی تحقیق احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں فرمائی ہے۔ 19صفحات پر ہے۔

-- عیسائیت سے متعلق: آنجیل متی، اوقا، مرض کے ہرباب میں سے متعدد آبات پرکلام کیا ہے اوراس کا جمول ، باہم تعارض، یا اور کوئی بات ہوتواس کو پیش کیا ہے۔ اسکے علاوہ کئی عناوین پر پھھ کچھ لکھا ہے جیسے : مسئلہ صلیب کی حقیقت، حواریین بائیل اور قرآن کا تقابل ، اصل انجیل اور موجودہ انجیلول کی حقیقت وغیرہ پر، یہ جی ادھورااور منتشر ہے۔ یہ بچاس سے زائد صفحات پر ہے۔ حقیقت وغیرہ پر، یہ جی ادھورااور منتشر ہے۔ یہ بچاس سے زائد صفحات پر ہے۔ اسکے عالمادہ تھا کہ عالمادہ تھا کہ عالمادہ تھا کہ عالمادہ تھا کہ علیا کہ علیا کہ عداسی پر لکھنے کا ارادہ تھا کہ سے ایک تاکہ ایک شار کے انتظار میں تھے جوآب نے کہ بعد اسی پر لکھنے کا ارادہ تھا کہ سے ایک تاکہ تا کہ بعد اسی پر لکھنے کا ارادہ تھا کہ سے ایک آبادہ تھا کہ سے ایک آبار کہ تعداسی پر لکھنے کا ارادہ تھا کہ سے آبے ایک شاگر و سے متعوائی تھی ، اس کے آبے کے بعد اسی پر لکھنے کا ارادہ تھا کہ سفر آخر ہے در چیش آب گیا۔

\*ا - انسان اود ذبان: ال میں زبان کی آفات اور ان سے حفاظت سے متعلق تفصیلات ام غزائی کی احیاء العلوم کوسما منے رکھ کر قلمبند فرمایا ہے۔ ۲۲ صفحات پر ہے۔

اا - جسمانی اعضاء کاشو عی استعمال: اس میں آپ نے بدن کے تمام اعضاء سے متعلقہ احکام لکھنا شروع فرمایا تھا اور سر، چبرہ کے احکام کے بعد آئکھ کے احکام شروع فرما کرچھوڑویا ہے۔ بیا ۲ صفحات پر شتمل ہے۔

۱۱- اصول مجازات: اس بیس مجازات کے اصول وضوابط بیان کے گئے بیں لینی جیسا جرم یا جیسی نیکی آومی کوولی ہی سرایا بدلہ ماتا ہے۔ یہ ۲۳ صفحات پر ہے۔

۳ - code - ۱۳ کی شرعی حیثیت: آج کل بازار میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت بی جاتی ہے کہ ان میں خزری کی چربی ملائی جاتی ہے جس سے لوگ بہت پر بیثان ہوتے ہیں اس میں آپ نے انہیں اشیاء کی شرعی حیثیت پر کلام فرمایا ہے۔ یہ صفحون دارالعلوم دیو بندسے نکلنے والا ماہنامہ دوارالعلوم میں شائع بھی ہوچکا ہے۔ یہ بیٹ میں مارالعلوم دیو بندسے نکلنے والا ماہنامہ دوارالعلوم میں شائع بھی ہوچکا ہے۔ یہ بروے واصفحات پر مشتمل ہے۔

۱۳ - اسلام دود حاضو کے معیاد پو: اس میں آپ نے یہ بتانے کے لئے کہ دوسرے نداہب کی طرح اسلام میں کوئی جھول نہیں بلکہ وہ ہرز مانداور ہرجگہ قابل عمل ہے ، یہ لکھا ہے کہ کسی ند ہب کی بنیا دی چار چیزیں ہوتی ہیں: اس ند ہب کی کتاب ، پنج بر، خدا تک رسائی ،اس کی تعلیمات، پھر اس پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے صرف قرآن پر لکھا ہے۔ ریجی ادھور ااور ۱۳ اصفحات پر ہے۔

10-شیعه کیوں مسلمان نهیں؟:یہ ۱۹صفات پرمشمل ہاس میں آپ نے شیعہ کے مسلمان نہ ہونے پردلائل کے ساتھ تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔یہ مضمون عروج ہند میں حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم

کے ایک طویل نوٹ وتمہید کے ساتھ شائع بھی ہوا ہے۔

۱۹ - استدوای : ایک تحریر میں آپ نے حضرت مفتی شفیج صاحب کی تفییر معارف القرآن کے ایک مقام کا استدراک کھا ہے۔ یکل ۱۲ اصفحات پر ہے۔

ا۔ تودیت میں تحدیف ایک قارہ انکشاف: توریت باوجود محرف ہونے کے اس میں نبی کریم کی سے متعلق بہت کی با تیں ہیں انہیں میں سے ایک آپ کی بجرت مدید کا تذکرہ ہے جس میں آپ کے ساتھ بجرت کرنے والے صحابہ کی تعداووں ہزار بتائی گئ ہے ۔ عیسائیوں نے اس میں قریب ہی میں تحریفوں سے کام لیا ہے۔ حضرت والا نے اپنی پاس موجودہ نسخہ کورکھ کراس کی تحقیق کی ہے۔

ما - جانود اور محادم کا باس و احاظ: بیر چارصفحات پر ہے ، اس میں بیر تا یا سے کہ جانوروں میں بھی محادم کا باس و لحاظ: بیر چارصفحات پر ہے ، اس میں بیر تا یا ہے کہ جانوروں میں بھی محادم کا باس و لحاظ: بیر چارصفحات پر ہے ، اس میں بیر تا یا ہے کہ جانوروں میں بھی محادم کا باس و لحاظ: بیر چارصفحات پر ہے ، اس میں بیر تا یا

9ا۔ دعائیں کب حبول موتی میں؟ : اس تحریر بیں آپ نے دعاؤں کی تبویت کے اوقات کے سلسلہ بیں روایات جمع کی بیں، اس پراصل کام جوآپ کرنا جا ہے تنے وہ ندکر سکے۔

میں خود منوشت سوانع: اس میں آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور سے
لیکر دارالعلوم صدیقیہ کی تدریس تک جشہ جشہ کھے حالات لکھے ہیں، اس میں اپنے
ذکر سے زیادہ اپنے اسا تذہ کے تعلق سے اپنے تا ٹرات، جذبات اوران کے
حالات کو بیان فرمایا ہے اور آپ کے جواسا تذہ انتقال فرما گئے ان کے حالات کھے
ہیں اور جو حضرات باحیات ہیں ان کے صرف نام ذکر کردئے ہیں۔ یہ ۳۸ صفحات
پر ہے، اور کھمل بھی نہیں ہے۔

ال-يوم الجمعد: ابھی قريب ميل آپ نے جعد كے دن ير مفصل طور يراس

کے فضائل ،اعمال وغیرہ پر لکھنے کے لئے ایک خاکہ بنالیا تھاادرلکھنا بھی شروع کر کے سات صفحےلکھ بھی دیئے تھے کہ رحلت فر ماگئے۔

۲۲ <u>- امثال المحدیث: احادیث میں جنتی امثال نی کریم ﷺ نے بیان فرمائی</u> بیں ان کوجمع کرکے ترجمہ اورتشر تک کاارادہ تھا۔ چنانچہ پچاس سے زائدامثال جمع بھی کی ہیں۔

۲۳- ملفو طلات: اس میں آپ نے اپنے بٹننے حضرت مولانامفتی سعید صاحب پرنام بیٹی کے ملفوظات کے لکھنے کا اہتمام فرمایا تھا۔

ان میں سے آپ کا ایک رسالہ جوٹو پی پر ہے دوٹا ئپ بھی ہو چکا ہے۔ انشاء اللہ آپ کی جملہ تحریرات حضرت مولانا مفتی محد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی تمرانی میں شائع ہوں گی۔ ان تحریروں کے علاوہ آپ کے بہت سے ارادے تھے جو آپ کی کا بیوں کے دیکھنے سے بجھ میں آتے ہیں۔ آپ کا ایک ارادہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بھی تھا، چنا نچہ ایک جگہ اس کا ایک ادھورا خاکہ بھی ہے، ایسے ہی آخرت ترفعی سے ایک جگہ اس کا ایک ادھورا خاکہ بھی ہے، ایسے ہی آخرت پر تفسیل سے لکھنے کا تھا، اس کے لئے آپ نے پوری تیاری کر کی تھی، مگر تہ بیرانسانی کی بیسی پر تقدیر الہی کی قہاری غائب آگئی۔

#### ويگرخد مات

﴿ جامعہ میں تدریس کے علاوہ آپ کی ایک خدمت ریتھی کہ آپ شروع ہی سے جامعہ کے رکن اساسی رہے، درمیان میں کسی وجہ سے آپ نے رکنیت سے استعفی دیدیا تھا، اس پر حضرت مہتم جامعہ نے آپ کو برنبان عربی ایک خط لکھا اور ابنا ارادہ بدلنے کی گذارش کی تو آپ نے دوبارہ اس کوقبول فرمایا اور تادم زیست مدرسہ

کی خدمت انجام دیتے رہے۔

اس کے علاوہ گزشتہ سال آپ جامعہ کے باضابطہ ناظم تعلیمات مقرر ہوئے۔ چنانچ آپ کی نظامت میں اخیردان تک تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں جتی کہ انتقال سے ایک دان قبل یعنی جامعہ کے آخری دان بھی آپ نے نائب ناظم تعلیمات مصرت مولا نامفتی رفیق صاحب دامت برکاتھم سے اہم تعلیمی امور کے متعلق دیر تک گفتگو کی گویا جاتے جاتے اپنی ذمہ داری نبھا کر گئے۔

﴿ جامعہ اور جمعیت بید کے اشتراک سے محلّہ بید واڑی میں قائم" مجلس القصاء' کے اہم ذمہ دار نتے اور آپ حضرت مہتم جامعہ کے ساتھ فیصلوں میں شریک رہنے اور آپ کی غیرموجودگی میں بھی فیصلے کیا کرتے اور وہاں امت کے حالات د کھے کرکڑھتے تنے۔

آپ اپنی فراغت کے بعد سے تراوی میں مسلسل قرآن سناتے رہے اور مرف مسجد بید میں ۲ اسال تر اور کے سنائی گر بھی آپ نے اس پر کوئی اجرت نہیں لی۔ اس طرح مسجد بید کے مکا تب کے بھی آپ 1949ء سے ۲۰۰۲ء تک کل تیرہ سال ناظم رہے اور تعلیم بالغان کا شعبہ بھی آپ کی سر پرسی میں چاتا تھا ،جس میں آپ نی سر پرسی میں چاتا تھا ،جس میں آپ نی سر پرسی میں چاتا تھا ،جس میں آپ نود بھی پڑھا تے ہے۔

### اصلاحی تعلق اور برزرگوں سے وابستگی

آپ محض ایک خشک عالم نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کوئم کے ساتھ عمل کی دولت سے بھی نواز انھا، لہذا جہال آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں پرطولی رکھتے سے و بین آپ ایک باعمل و خدار سیدہ انسان تھے، اور سمبراینی اصلاح کی اور آخرت

يهال يرحضرت مولانامفتي محمد شعيب الله خان صاحب نے فرمايا كه: "ای فکراصلاح کا نتیجه تھا کہ آپ مجھ سے اس سلسلہ بیں متعدد مواقع پرمشورہ كيا كه ميس كسى الله والے سے بيعت ہونا جا ہتا ہوں ،آپ مجھے مشورہ دیں؟ میں نے اولا ان کومشوره دیا تھا کہ آ جکل بہت ہے لوگوں کا رجحان حضرست مولانا ذو الفقار صاحب نفشہندی کی جانب ہے، اگر مناسبت ہوتو غور کر لیجئے محرشا بدمولانا کواس سلسله میں شرح صدرنہیں ہوا ،اور اس کی وجہ غالبا شخ کی دوری تھی ،اور بیہ بات صحیح ہے کہ بیخ ومصلح کا قریب ہونا بھی ایک ضروری امر ہے ، کیونکہ اصلاح محض ایک یرکت کی چیز نہیں ،جیسا کہ بہت سارے ہیری مریدی کے کی لائن میں لگے ہوئے تحمراہ لوگوں کا نظریہ ہے ،اس لئے وہ لوگ محض داخل سلسلہ ہوجانے کو نجات کے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں، بیا یک بہت بوی غلطی ہے، بلکہ اصلاح وز کیرتو ایک مسلسل مجاہدہ وشیخ کی رہنمائی ونگرانی میں رہ کراپیے اخلاق واعمال کوشریعت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔حضرت تھا نوی نے کہا ہے کہ میں پہلے مجھتا تھا کہ اصلاح کے لئے دور سے مکا تبت بھی کافی ہے گرا کیا طویل تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ بیر کافی نہیں بلکہ شیخ کی مصاحبت ومعیت بھی لازم ہے۔الغرض مولانا نے پھرایک اور موقعہ پرمشورہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے علمی مزاج کے لحاظ سے مجھے بیہ مناسب لگتا ہے کہ حضرت مولا ناخلیل الرحمان سجاد تدوی صاحب کی طرف رجوع کریں ، کیونکہ وہ بھی علمی شخصیت ہیں اور آپ بھی علمی شخصیت ،منا سبت رہے گی اور اس سلسلہ میں مناسبت ہی اصل ہے۔ گرآ یہ نے کوئی چیش قدمی ادھر بھی نہیں کی ، اور وجہ و ہی ہوگی کہ دوری و بعد بھی مانع اصلاح بن جاتا ہے،اس کے بعد پھر ایک موقعہ پر بات آئی تو میں نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پرنام بیٹی کا ذکر کیا ،اور انفاق سے ان ہی دنوں حضرت بہاں بنگلورتشر بف لائے ہوئے تھے۔اوراحقر کوان کے میز بان نے مفتی صاحب کے ساتھ ایک ضیافت میں دعوت دے رکھی تھی ، میں نے مولانا اسلم اللہ فان صاحب کے ساتھ ایک فیا کہ آپ بھی چلئے کہ اس بہانے ملا قات ہوجائے گی اور آپ کوغور کرنے کا موقعہ بھی مل جائے گا۔ چنا نچہ میں مولانا کولیکر شریک ضیافت ہوا اور مولانا کومفتی صاحب سے مناسبت معلوم ہوئی اور سلسلہ قائم ہو سی ان اسلم اللہ قائم ہو سی ان ان کومفتی صاحب سے مناسبت معلوم ہوئی اور سلسلہ قائم ہو سی ان ان کومفتی صاحب سے مناسبت معلوم ہوئی اور سلسلہ قائم ہو سی ان ان کومفتی صاحب سے مناسبت معلوم ہوئی اور سلسلہ قائم ہو

آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں حضرت علامہ ابوائسعو واحمہ صاحب کے دست حق پرست بیعت کی تھی۔اب اخیر زمانہ میں آپ حضرت مولا نامفتی سعید احمہ صاحب پرنانبٹی وامت برکاتہم ( غلیفہ حضرت مولا ناشاہ ابرالحق صاحب قدس سرہ ) سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا تھا جیسا کہ اوپر گذرا اور وقانو قاشخ کی خدمت میں حاضری بھی ویا کرتے تھے۔ چنانچہ ۹ محرم مطابق ۱۱ می پیر بروز جعرات کو آپ کا پرنا نبٹ کاسفر بھی تھا اور ککٹ بھی بن گیا تھا۔گراس سے دودن قبل انتقال فرما گئے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ الا برار۔

آپ کو ہزرگوں اور ان کی کما ہوں ہے گہر اتعلق تھا، چنا نچہ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی اللہ والے ہزرگ شہرتشریف لاتے اور کہیں وعظ ہوتا تو آپ ضروراس میں شرکت کی کوشش فرماتے تھے اور ہزرگوں کی اصلاحی کتا ہیں بھی بہت پڑھتے تھے، اب آپ کے نام کتب خانہ جامعہ میں جو کتا ہیں درج ہیں ان میں حضرت مولانا تھیم اختر صاحب دامت ہر کا تیم کی ایک ' معرفت الہی' ہے۔ اور اخیر زمانہ میں آپ ہزرگوں کے متھے۔ الغرض آپ ہزرگوں سے ہزرگوں کی اصلاحی کتا ہیں بکثرت پڑھنے گئے تھے۔ الغرض آپ ہزرگوں سے

عقیدت رکھتے تھے اور موقعہ پاتے تو ان سے استفادہ فرماتے اور ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے بعض ہزرگوں کے پاس جاکر تھوڑا دفت بھی گذارا ہے بہاں پہلے آپ کا ایک خط نقل کیا جاتا ہے پھر آپ نے جن ہزرگوں کی خدمت میں حاضری دی اور وفت گذارا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

## اینے شنخ کے نام خط

یہاں آپ کا ایک اصلای خط جو آپ نے اپنے بیخ ،حضرت مولانامفتی سعیدصاحب پرنانبٹی کولکھا ہے، پیش کیا جارہا ہے، جس سے آپ کی فکراصلاح اورائے آپ کومٹانے کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے:

سیدی دسندی ومرشدی السلام علیکم درجمة الله اسیدی دسندی ومرشدی السلام علیکم درجمة الله المحدد الله بخیروعا فیت هول بارگاه الهی جس البخی هول که حضرت کوتا دریاعا فیت وکرامت جم پرسایی کن رکھے۔

اپنی ناابلی و کسلمندی کی و سے موصد دراز سے مراسات سے محرومی رہی۔ گزشتہ حاضری میں تبویب تربیت السالک کے مطالعہ کی ہدایت ملی تھی، اگر چاسے میں تبویب تربیت السالک کے مطالعہ کی ہدایت ملی تھی، اگر چاسے مہلے بھی جستہ و مکھ چکا تھا۔ لیکن حضرت کے ارشاو بارشاو کے بعد، اس کے مطالعہ کی کیفیت ہی دیگرگوں ہے، بہت مجیب فوائد محسوس ہور ہے ہیں۔ دوسری چیز حضرت نے بطور تھیجت اپنے محسوس ہور ہے ہیں۔ دوسری چیز حضرت نے بطور تھیجت اپنے کوفنا کرنے کی بات فرمائی تھی، اللہ کے قضل سے اور حضرت کی برکت سے بعض دفعہ ابتلاء پیش آیا، بسااوقات مزاج کومکدراوراشتعال سے بعض دفعہ ابتلاء پیش آیا، بسااوقات مزاج کومکدراوراشتعال

انگیز کرنے والی باتنیں پیش آئیں،گراس نصیحت نے تھام لیااور کچھ کچھ صبر وقمل کی ہمت ہوئی جزا کم اللہ خیرانی الدارین ۔

اس وقت قطب الارشاد حضرت گنگونی کی بات بادآرن ہے کہ حضرت حاجی صاحب کوخط کصتے ہوئے فرمایا کہ: "میں پچھ خبیس، میں پچھ نہیں، میں پچھ نہیں، میں پچھ نہیں، میں پچھ نہیں، میں پچھ نہیں۔"کہ کاش اس بے ماید مغروراور گھمنڈی کے اندر بھی اپنے کومٹانے کا ایسا جذبہ کراستے ہوجائے کیا عجب کہ انفاس سعیدی کے فیل محروم بھی بامراد ہوجائے ؟!۔

حضرت تھانوی کے خطوط میں طالبین کو بید ہدایات ہیں کہ پچھ عرصہ خدمت میں رہنا ضروری ہے، تاکہ صحیح اصلاح ہوسکے۔ ابھی ہشعبان بروز اتوار حضرت مولاناتقی عثانی وامت برکاتہم نے، مدرسہ کے قطیم الشان جلسہ میں ﴿وَ شُحُو نُو اَمَعَ الصَّادِ قِیْنَ ﴾ پرتقربہ کرتے ہوئے ، حضرت تھانوی کا ترجمہ تقل فرمایا کہ ؛ 'اللہ والوں کی جو تیوں میں رہ پڑو۔''اس سے بی محرک اور ٹیز ہوگیا کہ پچھ تواقد ام عالیہ میں رہ پڑوں ، کھانے کا ہوٹلوں سے کسی طرح انتظام کرلوں ، کسی عالیہ میں رہ پڑوں ، کھانے کا ہوٹلوں سے کسی طرح انتظام کرلوں ، کسی پر ہوجھ یا باعث تکلیف نہ ہوں۔ ایک وار قبلی کا تذکرہ بے اختیار ہوگیا ، باتی شجو پرخود تفویض کے منافی ہے۔ اس لئے اس تیجو پر اور دائے زنی پر بھی عفوکا طالب ہوں۔

والسلام مع الاكرام كياز خدام محد أسلم الله، بيد، بنگلور

## القرابالم \_\_\_\_ (نقرابالم)

## حضرت مولا ناعلی میاں صاحب کی خدمت میں

آپ نے 1940ء میں مفکراسلام حضرت مولاناعلی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رمضان کا آخری عشرہ بغرض استفادہ واصلاح گذارا ہے۔جس کے متعلق آب خو درقم طراز ہیں:

" <u>۱۹۸۵</u>ء میں رمضان مبارک میں ایک سفر کا داعیہ دل میں شدت سے پیدا ہوا کہ کھنواور اطراف کے جانب جواللہ والے ہیں، ان کی زیارت اوران سے استفادہ کرنا جا ہے۔اسی طرح ندوہ کی وید کی عرصے سے تمناتھی ،اس کا مداوا بھی مقصود تھا ،سب سے بہلے راے بریلی ،حضرت مولا ناعلی میا *ب علیه الرحم*ة کی خدمت میں حاضری اور اعتكاف سے بہراؤر ہوا، خيال تھا كەحضرت عالمي شهرت يا فتەشخصيت ہیں، اس کئے بروااو نیجا، عالی شان مجل نما مکان ہوگا،کیکن جب رکشہ حضرت کے دولت کدے پراٹر اتو محوجیرت رہ گیا کہایک برانا اور بوسیده گھر تھا، جوآ ہے کا آبائی مکان تھا،بس اسی میں آہے کا رہن سہن اور بود وباش تقی ، بلا شبه آب سلعب صالحین کا اُسوه اور زنده تمونه تتے۔عشرہ آپ کے قرب میں گذارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جواللہ کا بہت براانعام اور بروی دولت تھی آپ کے چیجے عید'۔۔۔(بہاں پرآپ کی خودنوشت سوانے ختم ہوگئ ہے)۔ غالبا آپ بیفرمانا جاہتے ہیں کہاس سال حضرت علی میاں صاحبؓ کے پیچھے عید کی نماز کی سعادت حاصل ہو گی۔

## (نَوْثِرَالِكِ) \_\_\_\_\_ (الله فِيْرِالِكِ)

## حضرت مولا نااحمه صاحب برتا بگذهن کی خدمت میں

اس طرح آپ نے حضرت مولانا احمد صاحب پرتا بگذهی رحمة الله علیه کی خدمت میں بھی بغرض استفادہ واصلاح خصوصی طور پرحاضری دی ہے۔ چنا نچہ ایک وفعہ احقر سے تذکرہ فرمایا تھا کہ میں نے حضرت مولانا احمد صاحب پرتا بگذهی کی خدمت میں حاضری دی تھی اور پچھ دن قیام کیا تھا اور واپسی کے موقع پر حضرت فدمت میں حاضری دی تھی اور پچھ دن قیام کیا تھا اور واپسی کے موقع پر حضرت والا نے اپنا پچھ بن مائے خود ہی ویا تھا۔ گرافسوس کہ میں نے حضرت والا سے رابطہ نہیں رکھا۔ اس کی تاریخ کا نہ تو حضرت والا نے ذکر فرمایا تھا نہ کہیں آپ کی تحویہ ول

## حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب کی خدمت میں

آپ نے حضرت مولانا شاہ اہرارالحق صاحب کی خدمت میں بھی بخرض استفادہ حاضری دی ہے اور حضرت ہردوئی رحمہ اللہ نے اس موقع ہرآپ کو، خادم الحرمین الشریفین علامہ محم علوی ماکی کی شنی کی کتاب 'مفاهیم یحب اُن تصحح' الحرمین الشریفین علامہ محم علوی ماکی کی شنی کی کتاب 'مفاهیم یحب آپ کی کتابیں برائے مروضت جامعہ لائی گئیں تو اس میں یہ کتاب موجودتی جس میں آپ نے یہ تحریک می فروضت جامعہ لائی گئیں تو اس میں یہ کتاب موجودتی جس میں آپ نے یہ تحریک می سے "محمد اللہ میں اللہ عند الأجل ابرار المحق (هردوئی ) "اور نیج" محمد الله بنا المراد المحق (هردوئی ) "اور نیج" محمد الله بنگلوری نزیل ہردوئی ' لکھا ہوا ہے مرکوئی تاریخ مرقوم نہیں ہے۔

#### كمالات عمليه

آپ کا دہریتک سنتیں اور نوافل پڑھنے کامعمول تھا،روزانہ نمازوں کے بعد

طویل سنیں پڑھتے تھے اور غالباسنن ونوافل میں قرآن تر تیب سے پڑھ کر ختم کرنے کا بھی معمول تھا۔ اس کے علاوہ اشراق اور اوابین وغیرہ نوافل بھی پابندی سے پڑھے۔ احادیث کی بیٹیار دعا کیں آپ کو یا تھیں، جنہیں آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ احادیث کی بیٹیار دعا کیں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی دعاؤں میں کرتے تھے۔ وعاء بڑی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

معزت مولاناصغیراحد صاحب دامت برکاتهم جوجامعه بیل آپ کے ساتھ کمرہ بیل رہے تھے،کا بیان ہے کہ: '' آپ روزانہ پہلی گفتی پڑھا کرآتے اور پابندی سے چار رکعت اشراق پڑھا کرتے اور پابندی سے چار رکعت اشراق پڑھا کرتے اور پھر اس کے بعد دیر تک گڑگڑا کر دعا کرتے تھے میں روزانہ سنتا تھا کہ آپ دعا میں بکٹرت کلمہ والی موت کا سوال کرتے تھے۔'' میں روزانہ سنتا تھا کہ آٹے ، بیٹھتے ہروفت بکٹرت قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے سے دھزت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: '' بین کی دفعہ آپ سے سے دھزت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: '' بین کی دفعہ آپ سے سے دھزت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: '' بین کی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: '' بین کی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا: ' میں کئی دفعہ آپ سے سنتا ہو سے سے دوسرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتھ میں سے سنتا ہو سے سے سنتا ہو سے سنتا ہو سے سے سنتا ہو سے سنتا ہو سے سنتا ہو ساتا ہو سے سنتا ہو سے سنتا ہو ساتا ہو ساتا ہو ساتا ہو سے سنتا ہو ساتا ہو ساتا ہو سے سنتا ہو ساتا ہو ساتا

سے بہر سے بہر سے بہر سے براس براس براس براس میں کا تہم نے فرمایا: 'میں کئی دفعہ آپ سے کے حضرت حافظ الیاس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا: 'میں کئی دفعہ آپ سے پچھ پوچھنا چاہتا تھا گراس لئے نہیں پوچھنا تھا کہ آپ کی حلاوت میں خلل نہ ہو۔ آپ مسلسل قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے ، کہیں اسلام تر آن براستے ، قرآن غضب کا یا دتھا، حلاوت کے دوران جب آیات رحمت وآیات عذاب آئیں توان آیات کا تکرار فرمات نے تھے اوران سے لطف واٹر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ آپ آیت ﴿ وَسِعَتُ رَحْمَتِی شُکلً شَنیءِ ﴾ کابصد شوق ولطف تکرار فرمار ہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ آپ آیت ﴿ وَسِعَتُ رَحْمَتِی شُکلً شَنیءِ ﴾ کابصد شوق ولطف تکرار فرمار ہے تھے۔ ا

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا که :'' رمضان مبارک بیس تر اور کا تو مسجد بید بیس کی سالوں سے آپ ہی پڑھاتے تھے، اس بیس بھی متعدد بارآپ کود یکھا کہ بھی آ بات رحمت پر اور بھی آ بات عذاب پران

آیات کا تکرار کرتے تھے اور ان پرخوب روتے تھے، امسال بھی تر اوت کے میں متعدد مواقع پر یہ کیفیت طاری ہوئی ۔ بیہ بات آپ کے قلب کی صفائی اور قرآنی آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت کی دلیل ہے۔''

آپ کی عبادت وریاضت کے تعلق سے حافظ احمد دحید صاحب کابیان ہے کہ:''اکثر جب آپ پرنظر پر تی تو اکثر آپ کوذکر، تلاوت، نمازیا دعا میں مشغول یا یا جہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ حضرت والا، باوجود کم عمری کے پوی عمر والوں سے زیادہ ساتھ لے گئے۔''

الغرض عمل کے اظ سے بھی آپ کی ذات گرامی ہم سب کے لئے آیکے عموندو مثال تھی۔ تو اضع اور سیا دگی

اسی طرح سادگی و تو اضع آپ کے ایسے اوصاف سے جوز ندگی کے ہر مور گفتار،

کردار اور وضع قطع ہر چیز جی نمایاں ہے۔ آپ کی سادگی کا بیعالم تھا کہ آپ کے کر قد

میں چارچار، پانچ پانچ شکن ہوتے ہے۔ ہمیشہ کرتا اور لنگی پہننے کا معمول تھا۔ جو بالکل
سادے ہوتے ہے، ٹوپی بھی جالی دار اور سادی پہننے کا معمول تھا، آپ کود کھے کر کسی کا
یہ جاننا تو در کنار کہ بیا ایک محدث، نقیہ و مفسر اور جملہ علوم کا ایک بحر فر خار ہیں، بلکہ
بہت سے لوگوں کو یہ شبہ بھی ہوجاتا تھا کہ آپ مدرسہ کے کوئی خادم ہیں اور جب
حقیقت معلوم ہوتی تو پشیمان ہوتے ،خوداحقر نے جب مدرسہ میں داخلہ لیا تھا تو
تقریبا تین ماہ کے بعد معلوم ہوا کہ آپ بھی ایک مدرس ہیں۔ آپ تکلف و تصنع سے
بے حداحتر از فر ماتے تھے۔ آپ ہرایک کے ساتھ رہوی تو اضع عاجزی اور سادگی سے
ملتے تھے، طلبہ پر بھی ہوی شفقت فر ماتے تھے، جھے یا ذبیس کہ میں نے بھی آپ کوسی

کو مارتے بیاغصہ بیاڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے دیکھاہو، بلکہ جب بھی کوئی بات پیش آتی تو فہمائش سے کام لیتے اوراس پراکتفاء کرتے تنے اورآپ کی وہ فہمائش الیں ہوتی تھی، جوچیزی کی ماروں سے زیادہ اثر انداز ہوتی تھی۔

حضرت والا کی ساوگی کے متعلق حافظ احمد وحید صاحب کابیان ہے: ''سادگی کابہ عالم تھا کہ ہرکوئی آپ سے باسانی استفادہ کرسکتا تھا، اپنی تمام ترمصروفیات کوچھوڑ کرسائل کی طرف متوجہ ہوجاتے۔''

آپ کی تواضع کی انہاء یہ تقی کہ آپ نے بھی اپنی زندگی ہیں اپنے کو عالم بھی نہیں سہجھا۔ چمہ خالد متعلم جامعہ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے طلبہ کو قبیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:'' میں نے اپنی زندگی ہیں بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا''۔ ہوئے فرمایا کہ:'' میں نے اپنی زندگی ہیں بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا''۔ بخد اآپ کے اس جملہ کے قبول کرنے میں جمیں کوئی تا مل نہیں ہے، اس لئے

بخدا آپ کے اس جملہ کے بول کرتے میں ہمیں لوئی تا کی بین ہے، اس کے کہ پیا ہے۔
کہ آپ نے جوبات بیان کی ہے، پوری ذیدگی ہم نے حصرت والاکوابیا ہی پایا ہے۔
آپ نے ظاہری طور پر بھی بھی عالماندوضع اختیار نہیں فرمائی کہ ہمیشہ آپ کالباس اور
وضع عام لوگوں کی طرح ہی رہی اور ذبانی طور پر بھی بھی کوئی ادعاء اپنے کمال کانہیں
فرمایا اور ہرایک کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا، اپنے شاگر دوں کو کہا کرتے
ضح کہ ہم کہاں کچھ کر رہے ہیں، خدمات تو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں۔الغرض
اللہ تعالی نے آپ کو انہتاء درجہ کی تو اضع عطافر مائی تھی۔

آپ نے اپنی خودنوشت سوائح کی ابتداء اس طرح کی ہے:

"بیہ ہے ایک ہیچیدان ، ناکارہ علم عمل کی زندگی کا خلاصہ،
چالیس سالہ زندگی کا لب لباب،نہ کوئی علمی کمال،نہ کوئی عملی

كارنامه، نه كونى اصلاحى عمل، نه كوئى دعوتى سركرى، نه كوئى تربيتى کارنامہ،نہ کوئی تبلیغی کدوکاوش،زندگی کے ہرشعیہ میں ناکامی جمل کے ہرمیدان میں پیائی ،فکرومل سے خلوعلم ومل سے تہی دامنی ، غرض سرايا عصيال مجسم گناه ،سراسرنا كامي، ناابل، نالائقي ، غفلت وسستی، نا کاره بن ، نکھے بن ، بز دلی ویست ہمتی کامرقع ، پہیم شکستوں اورنا کامیوں کی مند بولتی تصویر، بےمقصد ونا کام زندگی کا جیتا جا گتا ممونه، وقت كى ناقدرى كاشكار بعمتهائ الهيدكى ناسياس كاعبرت خيز منظر،ايبابوده،بدطينت،بدخلق وبدكردار،اگر فلك مج رفآر كي تختي کاشاکی ہو،اپنی پھوٹی تقدیر سے نالاں ہو، زمانے کی ناقدری کارونا روتا ہو، کا تنب تقدیرے شکوہ کرتا ہو،ارباب حل وعقد کی بے بصیرتی ، کوتا ہ نظری اور تنگ ظرفی کے شوے بہائے تواینے پیریر آپ کلہاڑی مارتا ہے، اپنی بے بضاعتی کاڈ صنڈورا پیٹتا ہے ، اپنی جک ہنائی کاسامان فراہم کرتا ہے اس کئے کہ۔۔۔۔'

اس میں بڑی عبرت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹا رعلمی وملی کمالات کے باوجود اپنے کو بیج سمجھا۔اور مزیداس سے آپ کی حیرت انگیز تحریری صلاحیت وقوت کا بھی پند چاتا ہے۔

ويكركمالات وصفات حميده

﴿ آپ کے استاذ محتر مصرت مولانا قاری ا نعام الحق صاحب دامت برکاتهم اینے مضمون میں لکھتے ہیں: ''مولانا اسلم اللہ خان صاحب میرے عزیز ترین شاگر دوں میں سے تھے، اور خلص انہ مجت رکھنے والے گئے چئے شاگر دوں میں سے تھے۔ اللہ تعافی نے ان کوہلی صلاحیت کے ساتھ متواضع ، سالم طبیعت اور خوش طبع بنایا تھا، و رنجاں مرنج تھے، وہ بچین میں بنتی ہوگئے تھے ، لیکن خالق کی کرشمہ سازی نے ان کوسہارادے کر در آبدار، انمول موتی اور قبتی جو ہرنا دیا تھا۔ آنعویز ان لوگوں میں سے تھے جوچھپ کراپنے رب کولکارتے ہیں، موصوف کوخداسے مجت تھیا وراس واضح ولیل بیہ ہے کہ وہ اہل اللہ سیخاص مجت رکھتے تھے۔ ان کورب سے ما مگن آگیا تھا، اس لئے انہوں نے رب کوہا نگا اور ان کی بید دعاء رگاہ ایزدی میں تبولیت سے نوازی گئی، اور برم مراب ہو مطابق سارد مررب میں تبولیت سے نوازی گئی، اور مرب سے بھر م شاگر د اپنے محبوب سے مل کرخودتو خوش ہوگئے ، لیکن ہمیں اپنی میں دفار قت کا داغ دے کر رنجیدہ کر گئے۔

"وانا بفراقك يا أسلم الله لمحزونون"

اخير ميں لکھتے ہيں:

مرحوم کی رصلت کا صدمہ بے انتہاء ہے ، کیونکہ ہماراتعلق صرف استاذشا گرد
کانہیں تھا بلکہ میں ان کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے برابر ہمتار ہااوروہ بی برتاؤییں ان کے
ساتھ کرتار ہااوروہ ہمیشہ اپنے باپ کی طرح میری عزت کرتے رہے۔
دل کی گہرائیوں سے ہمہ وقت دعاء گوہوں اللہ ان کواپنا قرب خاص نصیب
فرمائے ، ان کی کامل مغفرت فرمائے ، اورائی علیین میں جگہ مرحمت فرمائے ۔ آمین '
فرمائے ، ان کی کامل مغفرت فرمائے ، اورائی علیین میں جگہ مرحمت فرمائے ۔ آمین '
شبیں کرتے تھے، انتقال سے ایک ون قبل گھنٹی لگانے والے طالب علم کوبلا کرفرمایا کہ
نبیں کرتے تھے، انتقال سے ایک ون قبل گھنٹی لگانے والے طالب علم کوبلا کرفرمایا کہ

بھی وقت پڑھنٹی لگاہیے ،میاجھانہیں معلوم ہوتا کہ کوئی استاذ باہرا نظار کریں۔

﴿ آپِ کی کوئی نربینہ اولاد نہ تھی ، اس لئے گھر کا سوداسلف خود بازار جاکر لاتے اس میں آپ کوکوئی ٹکلف نہ جوتا تھا۔

ہمارے حضرت نے ایئے تعزیق بیان میں فرمایا کہ:

''مولا نااسكم الله صاحب نے اپنے او پرتواضع كى اتى دييز اور موثى چا در ڈال لى سخى كہ اس كے اندرائى ولايت مخفى ہوگى تھى۔جس كى وجہ سے لوگ انہيں بہچان نہيں سكے، جيسا كہ باہركوئى چا در اوڑھ كربيٹھ جائے تو كوئى بہچان نہيں سكتا كہ كون بيٹھا ہے، ليكن اگر كوئى چا در اوڑھ كربيٹھ جائے تو ديكھنا تو چا ہئے كہ كون بيٹھا ہے بيٹھا ہے، كيكن اگر كوئى چا در اوڑھ كربيٹھ جائے تو ديكھنا تو چا ہئے كہ كون بيٹھا ہے ؟ مگر بھى محلّہ والوں نے جھا تک كربيس ديكھا اوراگروہ ديكھے ليتے تو انہيں ولايت نظراتى، تقوى، طہارت، دعاؤں كا اہتمام ،خشوع وخضوع ،محبت اللي انا بت الى الله نظراتى ، تقوى ،طہارت، دعاؤں كا اہتمام ،خشوع وخضوع ،محبت اللي انا بت الى الله نظراتى ، تقوى ، عبدار ہے۔ ''

﴿ حافظ شرف الدین صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا کہ: ''آپ کے کمالات میں سے ایک کمال بیر تھا کہ آپ جب کی سے کوئی علمی گفتگو کرتے اور مدمقابل طیش میں آجا تا اور مجلس میں شجیدگی باقی ندر جتی توبا وجود کیہ آپ حق پر ہوتے خاموش ہوجاتے اور سامنے والے کوئی خاموش کر دیتے بیر آپ کا بہت برا کمال ہے۔''اس سے آپ کی کمال درجہ کی تواضع کا پند چاتا ہے۔''اس سے آپ کی کمال درجہ کی تواضع کا پند چاتا ہے۔

ا حافظ المیاس صاحب دامت برکاتهم کابیان ہے کہ:'' میں مولانا سے بہت ہے تکہ نامی مولانا سے بہت ہے تکاف تھا اور بھی چھیٹر چھاڑ اور مذاق بھی کر لیتا تھا۔ گرآ پ اپنے بلند مقام ومرتبہ کے باوجود برانہیں مانتے تھے، نہ کسی موقع پراس کابدلہ وغیرہ لینے کی کوشش کرتے۔

آپ کے بہت سے رفقاء سے میرے تعلقات ہیں۔گر میں نے ان سب میں آپ کی شان ہی پیچھاور دیکھی، آپ کاوقار،اوقات کی حفاظت کا اہتمام علمی جنتجو بیساری صفات الیم ہیں جن میں میں نے آپ کومتازیایا ہے'۔

﴿ آپ کے رفیق درس حضرت مولا ناعثیق الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم اینے مضمون میں لکھتے ہیں:

"مولانا نے دورہ حدیث کی بحیل کی اورراقم الحروف کا ایک سال جماعت میں لگاواپسی کے بعد مولانا کا تقر روارالعلوم صدیقیہ میسور میں ہوا اورراقم کا دارالعلوم سبل السلام پنگنور میں ۔ پنگنور کے تا گفتہ بہ حالات کے پیش نظر استعفیٰ کے بعد بردے حضرت علیہ الرحمة کے تھم پر راقم دارالعلوم صدیقیہ میسور پہنچا تو وہاں کے اجنبی اور تا مانوس ماحول علیہ الرحمة کے تھم پر راقم دارالعلوم صدیقیہ میسور پہنچا تو وہاں کے اجنبی اور تا مانوس مرتبہ میں نیسری مرتبہ مولانا کی معیت حاصل ہوئی ۔ دومر تنب تعلم کا ساتھی ، اب تیسری مرتبہ فدمت تعلیم کا ساتھی تھا۔ وہی طبح مرتبال مرنج ، وہی کم گوئی ، وہی خاموشی ، وہی مطالعہ وہی ذوق کتب ، وہی انفر اویت ، وہی سادگی ، وہی تکلف وضع سے دوری ، درس اور مطالعہ ، مطالعہ ، مراب اللہ خان صاحب آ۔ دارالعلوم صدیقیہ کے مطالعہ ، مطالعہ ، مراب کی ، وہی گلور پہنچاویا۔

ملاقات کے وقفہ بروصتے رہے بھی بھی آمناسامنا ہوتا، پھے گفتگو ہوتی پرانی
ہاتوں اور یادوں کا تذکرہ ہوتا۔ فقید السلت شخ الاسلام مفتی تقی عثانی صاحب دامت
برکاتہم کی آمد کے موقع پران ملا قاتوں کی تجدید ہوئی۔ بیوہ ذیانہ ہے کہ جب مولانا
جامعہ سے العلوم کے در یا علیا کے مدرس ، ناظم تعلیمات اور رکن مجلس شوری تھے لیکن کسی
منام کا کوئی احساس ترفع یا کوئی اور باطنی مرض ان کے اندرداخل نہیں ہوسکتا تھا۔''
شم کا کوئی احساس ترفع یا کوئی اور باطنی مرض ان کے اندرداخل نہیں ہوسکتا تھا۔''
کھڑے حضرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہے:

''احقر کا حفرت کے ساتھ ایک طویل زمانہ سے تعلق رہاان میں سے سات
سال تو ایسے رہے جن میں ہم دونوں کا کمرہ بھی ایک تھااور تاشتہ اور دو پہر کا کھانا بھی
ایک ساتھ ہی کھاتے تھے میں نے دیکھا حضرت ہر معاملہ میں حتی الوسع سنوں کا
اہتمام فرماتے تھے اور تو اضع وا نکساری میں عدیم المثال تھے۔ لوگوں نے آپ کے
نام کے ساتھ انتقال کے بعد مرحوم لگایا میں حضرت والا کے گھریلو اور خاندانی حالات
سے واقف ہوں ،اس لئے میں جھتا ہوں کہ حضرت والا زندگی ہی میں قابل رحم
ہونے تھے اور سخت ترین حالات کے باوجود ہوئے صابر تھے اور آپ حقیق صابر و
شاکر کہلانے کے سختی تھے۔

جامعہ ایک اہم ترین فردسے محروم ہوگیا، جس بیں جامعہ کے بہت سے امورکو بحسن وخونی خفنے کی صلاحیت کے اتناضر ورکبول گا کہ جامعہ کی باصلاحیت کے ساتھ مدرسہ کے ساتھ باسلاح مدرس کو بھی اسکتا ہے مگران دونوں صفات کے ساتھ مدرسہ اورطلبہ کا بمدرد و فیمسارکولا نا ناممکن و محال تو نہیں دشوارضر ورہے۔''

## آپ کی زاہدانہ زندگی

آپ ہونے خوددار، غیرت منداور زام انسان تھ، آپ کی زندگی حدیث '' مُحنی فی اللّٰدُنکا کَانْک غَرِیْبُ اُوْعَابِرُ سَبِیْلِ '' کا کامل مصداق تھی۔ ہم نے کتابوں میں ہزرگوں کے حالات میں ان کے زمد کے حالات پڑھے تھے۔ گر حضرت والا کے انتقال کے بعد وہی حالات حضرت والا کے دیکھے اور سنے بواید کہ حضرت ایک بوے اور اور نے خاندان کے تھے۔ اس لئے سب کا گمان یمی تھا کہ: حضرت والا کا معیار زندگ اونجا ہی ہوگا اور آپ کی سادگی اپنی حد تک ہوگی، گر انتقال کے بعدید رازسب کے سامنے کھلا کہ: آپ ہوئے تائک وست تھے اور آپ کے گھر میں ضروری اسباب زندگی سامنے کھلا کہ: آپ ہوئے تائک وست تھے اور آپ کے گھر میں ضروری اسباب زندگی سامنے کھلا کہ: آپ ہوئے تائک وست تھے اور آپ کے گھر میں ضروری اسباب زندگی

تک موجو ذہیں تھے۔آپ کے انقال کے بعد جینے لوگ اور خصوصا خوا تین آپ کے گھر

گئیں وہ آپ کے حالات جان کر ضرور متاثر ہوئیں اور بیساختہ رونے پر مجبور

ہوگئیں اور آپ کے انتقال سے چنددن پہلے سے گھر میں کھانے کے لئے چاول تک نہ

تھے، گر بجیب وغریب بات کہ آپ نے کی پراپنے حالات کوخود ظاہر کرنا تو در کنار کی پر

اس کوظاہر ہونے تک شدویا، آپ کی زندگی میں کسی کوآپ کے حالات کی خبر زرتھی، کسی

کے وہم وگمان میں بھی نہیں آیا کہ حضرت والا کے ایسے حالات ہوں گے۔ آپ کا

حضرت مولا نامفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے عرصہ دراز سے خصوصی

بلکہ دوستانہ تعلق رہا اور جامعہ اور دار القصاء کے تعلق سے تقریبار وزانہ خلوت وجلوت میں

ملاقا تیں ہوتیں اور ساتھ دہتے گرآپ نے بھی ایک لفظ بھی اپنے حالات کے تعلق سے حضرت اور ذہر عن الدنیا کا پعد

ملاقا تیں ہوتیں اور ساتھ دہتے گرآپ کی خود داری ، استغناء، غیرت اور ذہر عن الدنیا کا پعد

حضرت والا ہمیشہ مطمئن ،خوش وخرم رہتے ، ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکرا ہے کھیاتی رہتی ،ہمیں آپ کورنجیدہ فحمگین ، حیران وپر بیٹان نہیں و یکھا گیا ۔آپ کوئی سالوں سے ہارٹ اور مختلف بیماریاں تھیں ، اس لئے روز انہ دوائیوں کا استعال کرنا پر تا تھا ،لہذا ہر ماہ تنخواہ آنے پر اپنی دوائیاں خرید نے کے بعد جورقم نیج جاتی اس میں محمر کے لئے سودا خرید تے تھے۔انقال کے بعد جہ آپ کے حالات جامعہ کے اسا تذہ دغیرہ کے یاس آئے تو سب دنگ رہ گئے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کا ایک واقعہ ذکر کردیا جائے جس میں آپ کا ایک ایسا جملہ ہے جسے پوری زندگی کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے یا آپ کی زندگی کا ایک اہم اصول قرار دیا جاسکتا ہے۔ محمد خالد متعلم جامعه كابيان ہے: '' گذشته سال كادا قعه ہے كه آپ ايك دن مخضر المعانی كاسبق پڑ ھارہے تھے، ابھی بحث ادھوری تھی كہ تھنی كادفت ختم ہوگيا اور اگلی تھنی جن كی تھی، وہ مدرسہ کے كسی كام ہے مصروف تھے، اس لئے معلوم نہ تھا كه وہ آئیں سے مائی تھنی والے استاذ ہے استاذ ہے اجازت لے لیس؟ تو آپ نے برجہ نہ فرمایا:

'' ہم مائلے کے اُجا لے کے قائل نہیں ہیں، مانگے تو ملے بھیک، بن مانگے ملے تو موتی ۔' بیہ جملہ آپ کی پوری زندگی کی عکاسی کرر ماہے۔ میں حضرت والا کوان اشعار کا مصداق قرار دیتا ہوں:

إِنَّ لِلْهِ عِبَادًا فُطُنَا طَلَقُوا الدُّنْيَاوَ حَافُواالفِقَنَا لَكُو لِللَّهِ عَبَادًا فُطُنَا طَلَقُوا الدُّنْيَاوَ حَافُواالفِقَنَا لَطُرُوافِيُهَا فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهَا لَيُسَتُ لِحَيِّ وَطَنَا حَعَلُوهَا لَيْسَتُ لِحَيِّ وَطَنَا حَعَلُوهَا لَيْهَا سُفُناً حَعَلُوهَا لَيْهَا سُفُناً

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالی کے پھھ ایسے عقامند بندے ہیں جنہوں نے دنیا کوچھوڑویا اور اور نتا کی حقیقت) پرغور کیا اور اور نتا کی حقیقت) پرغور کیا اور اس غور کے نتیجہ میں) جب یہ جان لیا کہ بید دنیا کسی زندہ کا وطن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس دنیا کسی دندہ کا وطن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس دنیا کو سمندر بنالیا اور اعمال صالحہ کو کشتیاں۔

### فكرآ خرت ،خوف خدااورانا بت الى الله

آپ پر ہمیشہ خوف خدااور فکر آخرت مستولی رہتی تھی، اس کا اڑتھا کہ آپ اپنی نمازیں وغیرہ بڑے خشوع وخضوع سے پڑھتے تھے اور دعاؤں میں بھی بہت روتے تھے، آپ کی انابت الی اللہ اور خشوع وخضوع اور خشیت کا بیام تھا کہ ہمیشہ ہروتت

مسمى نەسمى نىك عمل تلاوت، ذكر، استغفار، نماز يا دعاوغيره مين مصروف رہيے يا بالكل خاموش رہنے۔

صدیق محرم مولانارفیع الله صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ دفعہ تا ہے۔

د بھی مقبولیت کے لئے قابلیت شرط نہیں ہے پھرایک واقعہ سنایا کہ حضرت علامہ ابوالسعو و صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک طالب علم ہمارے مدرسہ میں پڑھتے ہتے اوروہ پڑھنے سے زیادہ اسا تذہ کی خدمت میں گئے رہتے تنے ہم کہتے ہے کہ بھی پڑھ بھی لیا کرو، فارغ ہوکر کیا خدمت کروگے؟ بہر حال وہ فارغ ہوکے ایک دفعہ انہوں نے جھے دعوت دی تو میں ہوئے اورایک قریبے میں امامت کرنے گئے ایک دفعہ انہوں نے جھے دعوت دی تو میں گیا کیا دیکھی ہوں کہ انہوں نے اتن محنت کی ہے کہ پورے گاؤں میں ایک بھی بے ماری نہیں ہے سارے نمازی بن نے جی ہیں۔

یہ واقعہ حضرت والا (حضرت مولانا اسلم اللہ صاحبؓ) نے سنا کرفر مایا کہ بھی نری صلاحیتیں لے کرہم کیا کریں جب کہ مقبولیت ہی نہ ہو؟ یہ فر ما کر حضرت والا رونے گئے۔''

ہم بیجھے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت والا کو قابلیت کے ساتھ مقبولیت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کی دلیل آپ کی خدمات اور آپ کے تعلق ہے آپ کے اسا تذہ ساتھ بول اور شاگر دول وغیرہ کی آپ کے تن میں گواہی ہے۔ جتی کہ آپ کے استاذ حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب نے تعزیق بیان میں آپ کوسورہ آل عمران کی آ بت ﴿ کُلُ نَفُسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَاتُوفَوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنُ ذُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ (آ بت: ١٨٥) کا مصداق قرار دیا۔ جس کا ترجمہ بیہ ہے: ہرجا تدارکوموت کا مزہ چھنا ہے اورتم سب کو قرار دیا۔ جس کا ترجمہ بیہ ہے: ہرجا تدارکوموت کا مزہ چھنا ہے اورتم سب کو

(تہہارے اعمال کے )پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے پھر جس کسی کو دوز خ سے دور ہٹالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بچے معنی میں کامیاب ہوگیا۔''

آخری ایام میں آپ کا مطالعہ اور تحریری کام بھی برزخ اور آخرت وغیرہ ہی سے متعلق تھااور آپ نے اپناوصیت نامہ بھی تیار کر دیا تھا۔ جس میں آپ نے متعلقین کوموت کی یاد ہانی کی ہے۔

## حج بييت الله كى سعادت

"دوران تدریس ۱۹۸۴ء میں والدہ کے ساتھ جج کی سعادت میسر ہوئی۔ بیرہ ذمانہ تھا کہ اکثر بوڑھے معمراورس رسیدہ حضرات جب دنیا کے سارے کا موں سے ریٹائز اور سیدوش ہوجاتے اور پیر قبر میں لئلنے کا زمانہ ہوتا اور موت کی تلوار سر پر لٹکنے گئی تو اس وقت ان کو جج کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہوتی۔ اکثر بھری بس میں دو تین سے ذیا دہ جوان نہ ہوتے۔"

#### مرض الوفات اوروفات

آپ عرصہ دراز سے ہارٹ کے مریض تھے میری طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت والا نے کسی بات پر بیفر مایا تھا کہ 'میرے سر پر تو ہارٹ کی تلوار لٹک رہی ہے' جس کا علاج بھی جاری تھا۔ کئی مرتبہ اس کا حملہ ہوا اور آپ شفایا بہو گئے

بروز پیر بتاریخ ۲ رمحرم الحرام مطابق ۱۳ ارڈسمبر کوآپ معمول کے مطابق جامعہ آئے ، حسب معمول اسباق يردهائ ،طبيعت مين كوئي تغير نه تفاءنه كوئي درد نه اور كوئي شكايت اورمعمول كےمطابق جامعہ ہے گھر بھی رخصت ہوئے \_بعد نمازمغرب بچھ تکلیف شروع ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جا کردوائی لی گئی، پھررات کے بارہ بجے تکلیف پڑھی تو ہیپتال لے جایا گیا۔ایک ہیپتال والوں نے قبول نہیں کیا تو دوسری جگہ لے جایا گیا سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انجکشن لگانے میں در ہوگئی،جس وقت انجکشن دیا گیااس وفت دل اس کے اثر کوتبول کرنے کی صلاحیت کھوچکا تھا بالآخر بروزمنگل بتاریخ عرجم الحرام سس اهم ۱۱ رسمبر روام المصح یونے سات بج آب انقال فر ما گئے اور اینے رب سے جاملے اور ہمیشہ کے لئے اپنے اہل وعیال ،اسما تذہ و شاگردوںاور دیگرعز بیزوں اور متعلقین کوروتے اور ملکتے چھوڑ کرخود ہنتے ،مسکراتے اینے خالق و مالک سے جالے۔اناللہ دانا الیہ راجعون \_

یہ خبر جامعہ کے اساتذہ وطلبہ کے لئے بوی ہی وروناک وافسوسناک ثابت
ہوئی۔جیسے ہی بیخبر کا نوں میں پڑی توسارے مدرسہ پرایک سکتہ طاری ہوگیا اوراہی
تک مختلف درسگا ہوں سے جودروس واسباق کی آ وازیں آ رہی تھیں۔وہ بند ہوگئیں
اورسب پرایک غم سوار ہوگیا۔ آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ کیوں؟اس لئے کہ
آ جابل جامعہ نے اپنے ایک مدرس واستاذہ مربی ورہبر، جامع کمالات علمیہ وعملیہ
عبقری ولا ثانی اور ہردلعزیز شعیب کو کھودیا۔جس پر جننا بھی رویا اورافسوس کیا
جائے کم ہے۔

وريال ہے ميكدہ خم وساغراُ داس ہيں

## الْقَوْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

#### تم کیا گئے کہروٹھ گئے دن، بہار میں

#### نماز جناز ه اورتذفین

آپ کی پہلی نماز جنازہ بیدواڑی میں ہمارے حضرت کی گزارش پرآپ کے استاذ امیر شرنیعت حضرت مولا نامفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ آپ کے ایک اور استاذ حضرت مولا نا قاری انعام المحق صاحب اور دوسری نماز جنازہ آپ کے ایک اور استاذ حضرت مولا نا قاری انعام المحق صاحب نے جامعہ مسیح العلوم ہسور بنڈے میں پڑھائی نماز جنازہ میں آپ کے اعزہ ، اقارب اور رشتہ واروں کے علاوہ صوبہ کے مختلف علاقوں اور شہر کے مختلف مدارس ، مساجد ، اداروں اور الجمنوں وغیرہ کے علاء ، حفاظ اور ذمہ داران نے شرکت کی جن میں آپ کے استا تذہ ، رفقاء ، شاگر دان اور دیگر متعلقین ، مستقید بن اور جین شرکت کی جن میں آپ کے استا تذہ ، رفقاء ، شاگر دان اور دیگر متعلقین ، مستقید بن اور جین شرکت کی جن رہے ۔ الغرض علاء وعوام کا ایک جم غفیرتھا۔

حضرت مولانامفتی محرفصیت الله خان صاحب دامت برکاتهم کی کوشش و خواہش سے آپ کی تدفیرن جامعہ کے قریب داقع قبرستان میں عمل میں آئی رحضرت والا کا منشاء بیر تفا کہ جامعہ کے قریب آپ کی تدفین ہوگی توروزانہ مدرسین ، طلبہ اور دیگرمہمانان دابناء قدیم آپ کی قبر پر جاکرایصال تو اب کریں گے، اس طرح جہاں آپ کے شاگرد آپ کو یا در تھیں گے، وہیں حضرت والا کے لئے ایک بہترین اور دائی ایصال تو اب کا سبب بن جائے گا۔

جمارے حضرت نے تعزیق بیان میں فرمایا کہ: ''جمارا مدرسہ جونتقل ہوااس میں مصلحت تھی کہ مولانا کو وہاں وفن ہونا تھا اگر مدرسہ وہاں نتقل نہ ہوتا تو کس کے ذہن میں تا کہ مولانا کو اتنی دور لے جاکر دفئانا ہے! اس لئے اللہ تعالی نے اس کا بیا نتظام

فر مایا کہ پہلے مدرسہ نتقل ہوا، پھراس بہانے سے مولانا کی وہاں تد فین ہوئی۔'' ہرانسان و ہیں دفن ہوتا ہے جہاں کاخمیر ہوتا ہے۔

حضرت والاکی پیدائش تو ہوئی محلہ بیدواڑی میں گرتہ فین ہوئی ایک دور دراز دوسرے محلہ، جامعہ میں العلوم، ہسور بنڈے، باگلور میں جس کا کسی کوتصور بھی نہیں تھا۔
اس کی کوئی تاویل تو نہیں کی جاسمتی، البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ احاد ہے شریفہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ ہرانسان کی تدفین و ہیں میں آتی ہے، جہاں کے خمیر سے اس کی مخلیق ہوتی ہے، لہذا چونکہ آپ کواپنے خمیر ہی کی طرف لوٹنا تھا، اس لئے اللہ تعالی کی جانب سے بیا نظام ہوا کہ آپ کواپنے خمیر ہی کی طرف لوٹنا تھا، اس لئے اللہ تعالی بیدا ہوا کہ آپ کی تنقال کے بعد ہمارے مطرت کے دل میں بیدا ہوا کہ آپ کی تذفین جامعہ کے قریب واقع قبرستان میں عمل میں آئے، تاکہ آپ کے ایک دائی ایسال ثواب کا ذریعہ ہوجائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق بھی چیش کردی جائے کہ ہرانسان کی تدفین و ہیں ہوتی ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

سورة طرى أيت ٥٥ مين الله تعالى فرمايا ي:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخُرِجُكُمْ تَارَةً أُخُرَى ﴾

ترجمہ:اسی زمین ہے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر پہچادیے ہیں اور اس سے تم کو دوسری بار نکالیں گے۔

اس آیت میں کہا گیا ہے کہ '' اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا'' حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش نطفہ سے ہوتی ہے۔تو بعض مفسرین نے یہاں پراس کی بیتاویل کی ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام (جوسب کے باپ ہیں) کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، اس کئے اس کی نسبت تمام انسانوں کی طرف کردی گئی اور بعض حضرات نے بیفر مایا کہ: عام انسانوں کی پیدائش گرچہ نطفہ ہی ہے ہوئی مگر چونکہ ہر نطفہ کے بیغے میں مٹی کا بھی دخل ہوتا ہے (چنانچیا نسان جن غذاؤں کو کھا تا ہے وہ مٹی ہی سے اگتی ہیں )لہذاہرانسان کی بیدائش ہیں مٹی کا بھی خمیر ہوتا ہے۔

اور پیخیرای جگہ کا ہوتا ہے، جہاں اس کا مرنے کے بعد دفن ہونا اللہ تعالی کے ملم میں مقدر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو حضرت ابو ہریر ہ سے مروی ہے: ''ہر پیدا ہونے والے انسان پررم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا پھے جزء ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا فن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے۔'' اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابن مسعود سے بھی مروی ہے۔ اس کوخطیب نے حدیث غریب کہا ہے اور ابن الجوزی نے مسعود سے بھی مروی ہے۔ اس کوخطیب نے حدیث کے بہت سے شوابد حضرت ابن عمر ابن موایات اس کوموضوع قر اردیا ہے۔ مگر اس حدیث کے بہت سے شوابد حضرت ابن عمر ابن روایات عباس ابو ہو سے بین اور حضرت ابو ہو سے کھوالی حدیث او پر گذری ان روایات سے اس کوتھ یہ ہے۔ (ملخصا از معارف القرآن: ۲ مرا ابحوالہ قرطبی ومظہری)

#### عبرت کے تازیانے

ترفین کے بعد جامعہ کی مسجد میں ایک تعزیق اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں حضرت مولانا مفتی شخصیت اللہ خان صاحب، حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب بمولانا کلیم اللہ صاحب صدیقی میسور نے اپنے اپنے انداز میں تعزیق کلمات کے۔ اور دوسرے دن مسجد بید میں بھی تعزیق اجلاس منعقد ہوا۔ تعزیق بیان میں ہمارے حضرت نے لوگوں کو بہت سے اہم امور کی جانب توجہ

دلائی اورعلاءاور دینی خدام کے ساتھ لوگوں کے قابل تشویش سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے چند باتیں بہاں چیش کی جارہی ہیں ہتا کہ لوگ عبرت حاصل کریں:

ﷺ آپ نے اپنے بیان کی ابتداش فرمایا: میں توسیحتنا تھا کہ مولانا کی تعزیت میں پوری مسجد بھرجائے گی اور باہر تک جمع ہوگا، گرافسوس کہ ایک اسنے بردے عالم کی موت پرصرف تھوڑے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میں دیکھتار بہتا ہوں کہ جب کوئی سیاست داں آتا ہے تو ہمارے ہم جوان جمع ہوجاتے ہیں، اور اس کو لئے لئے پھرتے ہیں، جمعے داں آتا ہے تو ہمارے چرے بیال نظر نہیں آرہے ہیں، افسوس صدافسوس!۔

الله الله الله عالم كاموت الكفر وكاموت نبيس، بلكه الله عالم كاموت ہے، الله الله عالم كاموت ہے، الله الله عالم كاموت ہے، الله الله الله عالم كاموت ہے) كھر الله كئے كه موت العالم موت العالم الله كامطلب بيان كرتے ہوئے فرمايا كه:

اس کا ایک مطلب بہ ہے کہ: جب تک عالم زندہ ہوتا ہے تو پورے عالم کودہ
اپ علوم وافادات سے مستفید کرتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے
تو اس کے افادات سے عالم چونکہ محروم ہوجاتا ہے تو اس محرومی کوعالم کی موت سے
تعبیر کیاجاتا ہے۔اس کا دوسرا مطلب بہ ہے کہ: جب تک عالم زندہ ہوتا ہے تو وہ
عالم کے لئے راتوں کی تنہائی میں دعا کی کرتا ہے اوراس کی اس دعا کی برکت سے
عالم کے لئے راتوں کی تنہائی میں دعا کی کرتا ہے اوراس کی اس دعا کی برکت سے
اللہ تعالی عالم کوم از تے چلے جاتے ہیں اگر چہاس کا پند او گوں کوئیس ہوتا کہ ہم پران
انعامات کی بارش کس وجہ سے کی جارہی ہے۔اور جب عالم دین دنیا سے رخصت
ہوجاتا ہے تو اس کی ان دعا وں سے عالم محروم ہوجاتا ہے جس کواس کی موت قرار دیا
گل ہے۔

الله فرمایا: مولانا اسلم الله صاحب في اين اين وبيزاورموثي

چا در ڈال کی تھی کہ اس کے اندرائی ولایت تخفی ہوگئ تھی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں ہیجا نہیں سکتا کہ بیجا نہیں سکتا کہ بیجا نہیں سکتا کہ کون بیجا نہیں سکتا کہ کون بیٹا ہے کہ کون بیٹا ہے جا کہ کون بیٹا ہے جا کہ کون بیٹا ہے جا کہ کرنہیں دیکھا اوراگروہ دیکھ لیتے تو انہیں ولایت نظر آتی ، تقوی ، طہارت ، دعاؤں کا اجتمام ، خشوع وخضوع ، محبت الہی انا بت الی اللہ نظر آتی ، تقوی ، طہارت ، دعاؤں کا اجتمام ، خشوع وخضوع ، محبت الہی انا بت الی اللہ نظر آتی ۔

ﷺ فرمایا: آج لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جب کوئی عالم اور اللہ والا زندہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی زندگی میں استفادہ ہیں کرتے ، بلکہ اس کی ناقدری کی جاتی ہے ، اس سے اعراض کیا جاتا ہے ، جتی کہ اس پر طرح طرح کے اعتر اضات الزامات کئے اور لگائے جاتے ہیں اور جب وہ مرجاتا ہے تو تعزیق جلسہ کئے جاتے ہیں ، قرار دادیں پاس کی جاتی ہیں ، اس سے کیا ہوتا ہے ؟ بلکہ اس کی زندگی میں استفادہ کرنا جائے اور اس کے مرنے کے بعد افادہ کرنا جائے۔

بنی فرمایا کہ: مولانا کابزرگوں سے اصلاحی تعلق تھا۔ اس میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ جب استے بروے عالم اور منقی ہوکر بھی انہوں نے اپنے کواصلاح کا محتاج سمجھانو نو جب جابل ہیں ہم بدرجہ اولی اس کے مختاج ہیں ۔لہذا ہرآ ومی کواپئی اصلاح کی فکر کرنا جا ہے اور بزرگوں سے استفادہ کرنا جا ہے ۔''

نہذاہمیں چاہئے کہ جوعلاء اوراولیاء اللہ اس وقت موجود ہیںان کوغنیمت جانیں اوران سے فائدہ اٹھا ئیں ،ورنہان کے جانے پر پھر کف افسوس ملنا پڑے گا۔ باقیات صالحات

حضرت والانے اپنے چیچے چارلژ کیاں چھوڑی ہیں۔آپ کی نرینداولا دہیں

تھی، گرانتد تعالی نے آپ کوسینکٹروں روحانی فرزندان عطافر مائے ہیں، جنہوں نے آپ سے استفادہ کیااوراس وقت مختلف مکا تب، مدارس ، جامعات ، اداروں اور مساجد میں علوم دینیہ کی تخصیل یا درس وقد ریس، تصنیف و تالیف، امامت و خطابت ، مساجد میں علوم دینیہ کی تخصیل یا درس وقد ریس، تصنیف و تالیف، امامت و خطابت ، اہتمام وانتظام، تبلیغ و وعوت اور مختلف دینی خد مات میں مصروف ہیں، جو یقینا آپ کے لئے ایک بہترین ثواب جارہہ ہے۔علاوہ ازیں آپ کی تحریر کردہ کتا ہیں ہیں، جو انشاء اللہ ہمیشہ آپ کی یا و تازہ کرتی رہیں گی۔

آپ نے اپنے تر کہ میں ایک مکان اور اپنی بیش بہا کتابوں کا ذخیرہ چھوڑ ااس کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔

جس کے پاس اپنی ڈیرگی میں کھمل ضرورت کا سامان نہ ہو بلکہ ایک راہ گذر کی طرح جس نے ڈیدگی گذاری ہو، وہ آخر کیا جھوڑ ہے گا؟ البتۃ آپ چونکہ فیقی وارث انبیاء ہے اس لئے آپ نے اپنے علوم اور خد مات اور لوگوں کے لئے اپنی ڈیدگی کا ایک نمونہ واسوہ چھوڑ ا ہے جو صرف آپ کے وارثین کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر ہر انسان کے لئے ہے جس میں ذرا بھی احساس ہو۔

## آخرى ايام ميس طلبه كونفيحت اورحسن خاتمه

طلبہ جماعت ہفتہ کا کہنا ہے کہ انتقال سے ایک ہفتم کیل سے حضرت والا ان کوسلسل نصیحت فرمار ہے تھے کہ بحنقریب آپ حضرات فارغ ہوجا کیں گےلہذا اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرواور جواور جیسی تصیحتیں اخیر سال میں کی جاتی ہیں ،اس طرح مسلسل نصیحت فرمار ہے تھے۔

انتقال سے چندون پہلے سے صدیث پاک کی مشہور کتاب، مشکوۃ میں کتاب الصوم میں جنت کے درواز ہے' ریان' جس سے روزہ داروں کا جنت میں داخلہ ہوگا کی مناسبت سے جنت کے تمام دروازوں کا تذکرہ فرمارہ تھے۔اسی طرح جلالین کے سبق جوآپ کی آخری گھٹی تھی اور یہی آخری سبق ہے جوآپ نے پڑھایا اس کتاب میں آخری آبیت جس پر حضرت والانے سبق ختم فرمایا ہے ہیہ ہے:

﴿ فَلْنَا الْهِ طُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَّى هُدَى فَمَنُ تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوُثُ اللهِ مُ اللهُ مُ يَحُزَنُونَ ﴾ (بقرة: ٣٨) ترجمه: نو نے کہااب تم فلا خَوُث عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾ (بقرة: ٣٨) ترجمه: نو نے کہااب تم سب يہال سے اثر جاؤ، پھرا گرميرى طرف سے کوئی ہدايت تنہيں پہنچے توجولوگ ميرى ہدايت تنہيں پہنچے توجولوگ ميرى ہدايت کی پيروی کريں گے، ان کونہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی فیم بیں بہتلا ہوں گے۔

اورصاحب جلالین نے: ﴿ وَ لَاهُمْ يَحُونُونَ ﴾ کی تفیران الفاظ سے کی ہے ' و لاھم یحزنون فی الآخر ہان ید خلو االجنة '' تو آپ نے سب سے آخری سبق، جو پڑھایاوہ قرآن کریم کا ہے اوراس میں بھی فدکورہ آیت پرسبق ختم ہوا، جس میں اللہ تعالی نے اپنی ہدایت کی اتباع کرنے والوں کے لئے بدبشارت وی ہوا، جس میں اللہ تعالی نے اپنی ہدایت کی اتباع کرنے والوں کے لئے بدبشارت وی ہے کہ ندان کوخوف کھانے کی ضرورت ہے، ندخم کرنے کی اور پھرسب سے آخری جملہ وہ ہے، جس میں جنت میں داخلہ کاذکر ہے اورسب سے آخری لفظ جنت ہے۔ جملہ وہ ہے، جس میں جنت میں داخلہ کاذکر ہے اورسب سے آخری لفظ جنت ہے۔ اس کو تو حضرت والا کے حق میں فال نیک اور حسن خاتمہ کی علامت شمیمے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرما کیں اور جنت الفردوس کا اعلی سے اعلی مقام عنایت فرما کیں ۔ آمین

## شاگردوں اور دار ثین پرآپ کا ایک انوحق

صدیث میں ہے کہرسول اللہ ﴿ فَي فِي مایا: جب انسان مرجاتا ہے تواس کے

اعمال کاسلسلہ ختم ہوجا تاہے ۔سوائے تین چیزوں کے (کہ ان سے اس کوفائدہ پہنچتاہے) صدقہ جاربیہ یاعلم جس سے فائدہ اٹھایا جار ہا ہویا نیک اولا د جواس کے لئے دعاکرے۔(ریاض الصالحین:۲۳۸بحوالہ مسلم)

ہم ئے: یہاں' ولدصالے'' قیدا تفاقی ہے یااس کئے اس کا ذکر فرمایا کہ زیادہ تر اولا دہی ایپے والدین کو یا در کھتی ہے، ورنہ سب کی دعا کیں اور ایصال تو اب آ دمی کو نفع دیتا ہے۔

لہذاحضرت والا کے وارثین اورشاگر دوں وغیرہ کوچا ہے کہ روز انہ آپ کیلئے کے دوز انہ آپ کیلئے کے دوز انہ آپ کیلئے سدقہ جاریہ کی بھی کوئی شکل بنائیں۔ آپ سے محالیصال تو اب ضرور کریں اور آپ کیلئے صدقہ جاریہ کی بھی کوئی شکل بنائیں۔ آپ سے محبت کا اصل نقاضا یہی ہے محض آپ پر پچھ لکھ دینا یا تعزیق جلسہ وغیرہ کرلینا کافی نہیں۔

ہمارے حضرت نے فرمایا کہ: جب کسی کا انقال ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے
اخبارات ورسائل وغیرہ میں کھی کھے دیاجاتا ہے یا تعزیق اجلاس کرلیاجاتا ہے، اس
سے مرنے والے کو کیافا کہ ہ ہوتا ہے؟ ہاں البتہ اس نیت سے کہ ان لوگوں کی زندگی
سے لوگوں کو کچھ فا کہ ہ ہواور عبرت ملے کچھ لکھٹا یا بولنا یہ مفید چیز ہے، مگر افسوس کہ
لوگ صرف اتنا کر کے یہ بچھ جاتے ہیں کہ نونے ان کاحق اوا کردیا، یہ علط بات ہے
بلکہ ان کے لئے ایصال ثو اب کا اہتمام کرنا چاہئے اور تعزیق جلسہ میں آپ کے
وارثین اور شاگر دوں وغیرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: مولانا کا آپ سبحی
حضرات پر بیحق ہے کہ آپ کو ایصال ثو اب کریں اور روز اندے معمول میں بید اخل
کرلیں اور جب جتنا ہو سکے ایصال ثو اب کیا کریں چاہا یک قل ہوائلہ ہی کیوں نہ
ہوروز انہ جیجے و ماکریں۔

حضرت والانے بھی اپنے وصیت نامہ بھی اپنے متعلقین سے اس کی گذارش کی ہے آپ کے لئے صدقہ جاربہ اور ایصال تو اب کا انتظام ، اجتمام کیا جائے۔
اخیر میں وعاہے کہ اللہ تغالی حضرت والاکی مغفرت فرمائے۔ ان کے درجات باند فرمائے۔ ان کی خدمات کوشرف قبولیت عطافر مائے اور ان کے برکات و فیوش باند فرمائے ۔ ان کی خدمات کوشرف قبولیت عطافر مائے اور ان کے برکات و فیوش سے جمیں اور ساری امت کو استفادہ کی تو فیق دے۔ آمین ابر رحمت ان کی قبر پر گہرافشاہم کرے میں شان کر بھی ٹاز برداری کرے حشر میں شان کر بھی ٹاز برداری کرے

رجسرخا لرخا 6 قاصی ہجون جاوبد خادم جامعا سلامیت العقوم -ارصفر المنطفر رتاسا ۱۲ امطابق ۱۵ ارجنوری را ۲۰۱۱

\*\*\*



## ﴿ وصيت نامه ﴾

#### بمدم الله الرحمان الرحيم

نوٹ: حضرت کی تحریرات میں ایک وصیت نامہ برزبان عربی لکھا ہوا ملا جومعلوم نہیں کہ کب لکھا گیا ہے، تانی وصیت نامہ بھی کا ہومعتبر اور قابل عمل ہے، لہذااس کو یہاں ترجمہ کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔

## ﴿وصايا خاصة للورثة

اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله وظاهره وباطنه (١)هذه وصية مودع لاينبغي الذهول أو الاعراض عنها

(الف)أوصيكم بتقوى الله وخشيته في السروالعلن والاجتناب عن المعاصى والفواحش والمنكرات لاسيماعن أخذ التصاويروتلويزن وغيرهامن الفواحش.

(س)عليكم بالصلوات الخمس والذكروالتلاوة والمواظبة على هذه الأموروالنعاءلي عقيب العبادات. (ج)لاتنسواأكل الحلال والحذرعن الحرام.

(د)أسأل العفوو الصفح عن جميع ذلاتي و خطيئاتي وفتوري وقصوري في أداء حقوقكم الواجبة.

(ه) ألتمس من حميع الأقارب أن يصفحواعني مااذيتهم أوشتمتهم أو لعنتهم أو أسرفتهم في أمورهم وظلمت في حقوقهم وأطلب منهم أن لا ينسوني في دعواتهم الصالحة.

(و)وألتمس من حميع الأصدقاء وخلاني وطلابي وتلاميذي أن يعفووا و يصفحواعني ماأسرفت وظلمت فيهم أوقصرت عن حقوقهم وأن لاينسوني في دعواتهم الصالحة وأن يسعوا ويجتهدوا ماتيسرلهم لايصال الثواب.

(ز)أنى مع اعتراف بأنى مذنب خاسر ظالم لنفسى وأنى ضيعت عمرى و لمحات فرصتى فى الانهماك فى المعاصى والشهوات واتباع الهوى وانى كنت مكبا على حصول هذه الدنياالدنية أرجواالله رحمته الواسعة ومغفرته الفسيحة.

(ح)أرحوا بل ألتمس منكم مع كل اصرار أن تصيروا في ثواباجارياو صدقة باقية تلطفًا بي واحسانًاعليّ.

(ط)التمس منكم أيها الورثة أن تقسموا تركتي كماأمر الشرع ولا تختلفوا ولاتختصمواولاتحادلوا وكونوا اخوانا أو أخوات صالحة مطيعة لأوامر الله و محتنبة عما نهاه. لايظلم أحد أحدا ولايخدعه، ولايذله بل كل أحد يجتهد أن يساعد صاحبه وينصره ويأخذ بيده اذاظلم أوعصي الله.

(ى)اعلمواجميعا وعضوا بالنواجد أن الدنيا فانية مهالكة مخداعها واصح ، وزينتها امتحان وابتلاء واختبار، زو الهاقريب، فنائها أجلى من ضوء الصباح فضلا عن المصباح لاتغتروا بالحياة الدنيا ولاتحترؤا على المعاصى ولاتغفلوا عن الموت فانه في معاقبتكم كل حين لايعلم أحد متى يأخذه الموت ولايمكن أن يبين أحدان المنية في أى حين وأية ساعة وأية حالة تنشب أظفارها و مخالبها لابد لكل إمراً يريدالسعادة والفوزوالفلاح في الآخرة أن يكون مستعدا و محتهدا لاستقبال الحيوة الأخروية ولايخوض في بحر الشهوات والظلمات و لاينهمك في اتباع النفس والهوى.

(ك) لابد لكل أحد أن يطيع الله ورسوله ويحتنب عن معصيتهما وأيضا يحب عليه أن يحتهدكل الاحتهاد في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و يحعل الدعوة الى الله وظيفة حياوته.

لايضيع حياته القيمة الثمينة في كسب المال وحصول حطام الدنيا الدنيئة كما ضيعت من حياتي حصّةً طويلة لامحصل له سوى الأسف.

ينبغى لكل أحدان يؤدى عنى ديونى حيث كان أويستعفى عن الدائن. اللهم اغفرلي ماأسرفت وماأسررت وماأعلنت وأخلفني خيرامها.

#### و ترجمه وصيبت تامه ﴾ بسم الله الرحين الرحيم

## وارثین و متعلقین کے لئے خصوصی و میتیں

(از جعرت مولانا اسلم الله فان صاحب رحمة الله عليه استاذ جامع اسلامية جي العلوم، بنظور)

ا الله! مير حجو في بو اور ظاهرى وباطنى گنا بول كومعاف فرما

(۱) يوايك رخصت بون والى كوميت به حس اعراض اور غفلت مناسب بيل 
(۲) يس آپ تمام گر والول كوتقوى اختيار كرف اورجلوت وخلوت بيل الله سه فرر فرا بول به حيائى كى باتول اور برائيول سه بالحضوص تصوير لين اور ثيليويزن و كي وهيمت كرتا بول -

( m ) آپ کے لئے ریجھی ضروری ہے کہ پنجوفتۃ نمازاورذ کرو تلاوت کی پابندی کریں اور جملہ عبادتوں کے بعدمیر ہے لئے دعا بھی کرتے رہیں۔

(٣) حلال کھانے اور حرام ہے پر ہیز کرنے کونہ بھولیں۔

(۵) میں اپنی نمام لغزشوں،خطاؤں اور آپ کے حقوق کی اوا لیگی میں جو مجھ سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں اس سے معافی جا ہتا ہوں۔ (۲) میں اپنے تمام رشتہ داروں سے جو کھھ میں نے انہیں اؤیت دی ، برا بھلا کہا، ملامت کی یاکسی معاملہ میں زیادتی کی یاان کے حقوق میں کمی زیادتی کی ہے اس سے معافی کا خواستگار ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے نہ بھولیں۔

(۷) اور بیں اپنے تمام ساتھیوں ، دوستوں اور اپنے شاگر دوں سے گز ارش کرتا ہوں کہ میں نے ان پر جوظلم وزیادتی باان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی ہے اس کو درگذر فرمائیں اور جھے اپنی نیک دعاؤں میں نہ بھولیں اور جنتا ہو سکے ایصال تو اب کرنے کی کوشش کریں۔

(۸) ہیں اس بات کا بھی اقر ارکرتا ہوں کہ ہیں ایک گنبگار، ناکام، اپنے او پرظام کرنے والا ہوں اور ہیں نے اپنی عمر عزیز اور فرصت کے لیجات کو گنا ہوں ، اور نفسانی خوا ہشات کے بیات کر گنوا دیا اور اس گھٹیا دنیا کے حاصل کرنے میں لگار ہا، کین اب میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی سے اس کی وسیح رحمت اور کشادہ مغفرت کی امیدر کھتا ہوں۔

(۹) میں امید بلکہ بتا کید درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پرمہریانی اوراحسان کرتے ہوئے میرے لئے صدقہ جاربیکا انتظام کریں۔

(۱۰) اے وارثو بیس آپ ہے گذارش کرتا ہوں کہ میرے ترکہ کوشر بیت کے موافق تفسیم کریں اور اختلاف اور جھکڑا نہ کریں بلکہ بھائی بہن بین کر رہیں نیکی کو اپنا کیں اور اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جھکڑا نہ کریں بلکہ بھائی بہن بین کر رہیں نیکی کو اپنا کیں اور اللہ تعالیٰ ہے اور کہ نہ دھوکہ نہ دے اور اس کی منع کروہ باتوں ہے بچیں ۔ کوئی کسی پڑگلم نہ کر ہے وہ وہ اپنے بھائی کے دے وہ اپنے بھائی کے کام آئے اور جب کوئی کسی پڑگلم کرے یا اللہ کی نافر مائی کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رہے ۔

(۱۱) آپ سب جان لواوراس نصیحت کومضبوط پکڑلو کید نیافنا اور ہلاک ہونے والی ہے

جس کادھوکہ واضح اوراس کی زیب وزینت امتخان اور آزمائش، اس کا زوال قریب اوراس
کا فناہونا چراغ کی روشنی تو دور کی بات ہے سیح کی روشنی ہے بھی زیادہ واضح ہے اور دنیاوی
زندگی ہے وھوکہ نہ کھا وُاور گنا ہوں پر جری اور دلیر اور موت ہے عافل مت ہوجا وَ، بلاشبہوہ
ہروفت تہارا بیچھا کررہی ہے ، کوئی نہیں جانتا کہ موت اسے کب آ پکڑے گی اور کس کے بس
مین نہیں کہ وہ موت کے بارے میں بتادے کہ کس وقت کس گھڑی اور کس حالت میں وہ
اپنا پہنجا گاڑے گی، ہروہ شخص جو آخرت میں فلاح وکامیا بی چاہتا ہے اس پرضروری ہے کہ وہ
افروی زندگی کے لئے تیار رہے اور خواہشات اور اند ھریوں کے سمندر میں خوطہ نہ لگائے
اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔

(۱۲) ہرایک کے لئے ضروری ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے اوران کی نافر مانی سے بیچے اور نیکی کا تھم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کی بھی کوشش کرے اور دین کی دعوت کو بی کا مقصد بنا لے۔
کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔

(۱۳) پی فیمتی زندگی کو مال دمتاع اوراس گھٹیاد نیا کی کمترین چیزوں کے کمانے میں نہ گنوائے ،جیسا کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ضائع کردیا جس کا سوائے کف افسوس ملنے کے کوئی حاصل نہیں ہے۔

(۱۴) ہرایک کوچاہئے کہ دہ میرے قرضے جہاں کہیں بھی ہوں ان کوا داکرے یا قرض خواہ ہے معاف کر والے۔

اے اللہ! کھلے چھے میں کی ہوئی میری زیاد تیوں کومعاف فرما اور میرے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دے۔ (نَقَوْبُواللَّم عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلْ

## ﴿ ایک اہم گزارش ﴾

عرصہ دراز سے حضرت مولانا مفتی محد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی خواہش وارادہ تھا کہ علاء واولیائے جنو بی ہند بالحضوص کرنا تک اوراس کے اطراف کے علاقوں میں گذری ہوئی اہم علمی وروحانی شخصیات، جنہوں نے ان علاقوں میں ویئی وعلمی خد مات انجام دی ہیں، ان کے حالات زندگی مرتب کئے جا ئیں، جس میں ان کی دینی علمی، دعوتی خد مات کو نمایاں طور پر اجا گرکیا جائے۔ چنا نچ المحمد للہ حضرت والاکی تکرانی میں میکام شروع ہو چکا ہے اور چند برز گوں کی زندگی مرتب بھی کی جا چکی ہے۔ (اور میفقوش بھی اسی جذب اور چند برز گوں کی زندگی مرتب بھی کی جا چکی ہے۔ (اور میفقوش بھی اسی جذب کے تحت حضرت والائے مرتب کروائے ہیں، کہ حضرت موجوم کے مید فقوش تاریخ کے اور ق میں محفوظ ہو جا کیں)

گرجیها کرمب جانے ہیں کہ ہمارے یہاں گذری ہوئی شخصیات پر کم لکھا گیا ہے اور ان کے حالات کو منظر عام پر لانے کی جدو جہد نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے ان شخصیات پر کام کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اس سلسلہ میں تحریری یا تقریری مواد ہووہ حضرات اس کام میں ہماراتعاون فرما کیں۔ اس سلسلہ میں حضرت والا یا مرتب کتاب سے رابطہ کریں۔ مویائل:۲۹۳۲۲۰۲۲ میں معمد جنالد

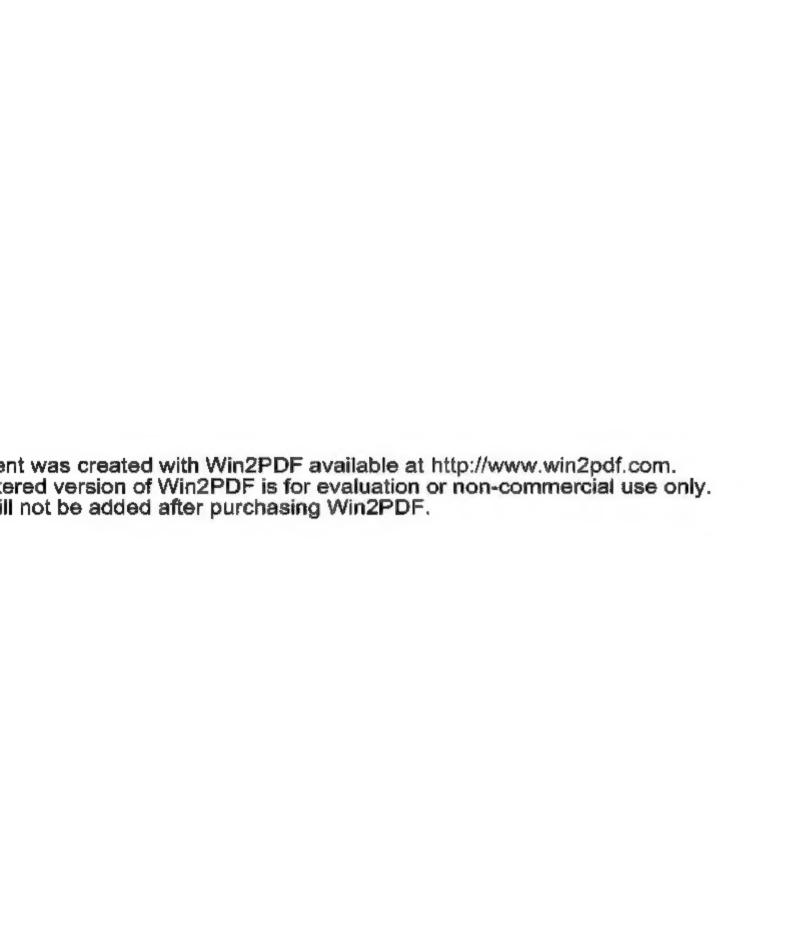

# حضرت مولا نااسلم الله خان صاحب کی کتاب " " " و فی اسلامی شعار " عقریب منظرعام پرآر ہی ہے

ماحب تذکره حضرت مولانا اسلم الله خان صاحب رشادی قائمی رحمة الله عليه (سابق ناظم تغليمات واستاذ حديث وتفيير جامعه اسلامي تخالعام، بنگلور) کی عليه (سابق ناظم تغليمات واستاذ حديث وتفيير جامعه اسلامي شعار و عنقريب منظرعام پرآري ہے۔ جس ميں حضرت والآئے احاديث نبويد، آثار صحابہ فقهی عبارات وتشريحات علماء کی روشنی میں ٹوپی کی شرعی حیثیت کو واضح اوراس کے شعاراسلام ہونے کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ جو حضرات اس کا انکار کرتے ہیں اس کا جواب مسکنت دیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر بردی مفصل و انکار کرتے ہیں اس کا جواب مسکنت دیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر بردی مفصل و مراس ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔

## نوث:

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب الله خان صاحب کے تمام بیانات اور کتابول کے لئے بیویب سائٹ دیکھیں۔

www.muftishuaibullah.com